



 $\frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{1}{2$ 

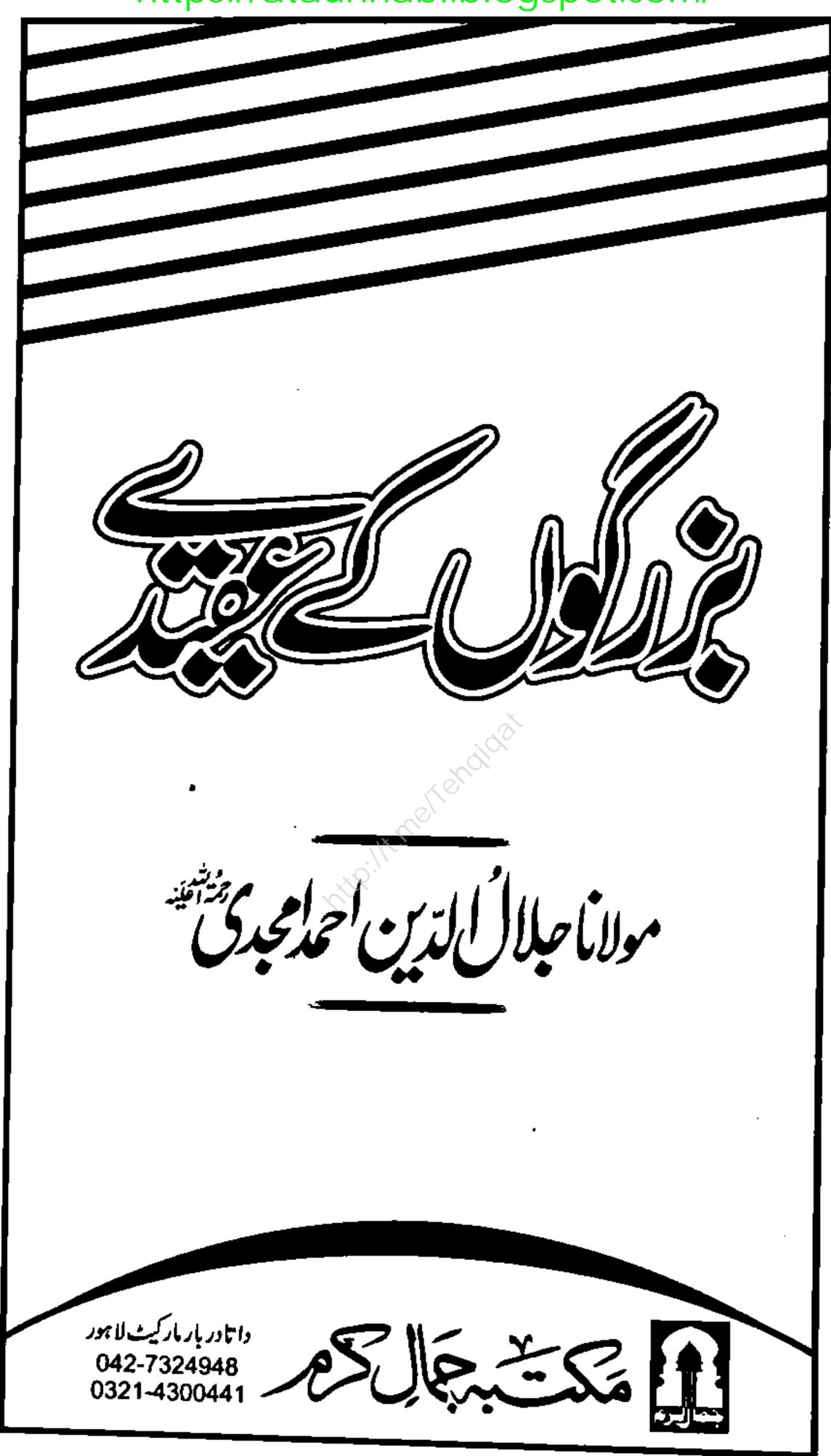

 $\frac{\log r + \log \left(\frac{1}{2} \frac{1}{r}\right) - \log \frac{1}{r} \frac{1}{r} \log \left(\frac{1}{r}\right)}{\log \left(\frac{1}{r}\right)} = \frac{r}{\log \left(\frac{1}{r}\right)} \frac{\log r}{\log \left(\frac{1}{r}\right)} \log \frac{1}{r} \log \frac{1}{r}$ 

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# بسم الله الرحمن الرحيم شرف انتشاب

پیشوائے اہلست مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا برکاتی بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کے نام جنہوں نے بزرگوں کے عقیدے پر قائم رہنے کا جمیں درس دیا اور اس مقدس گروہ کے نقشِ قدم سے ہٹانے والوں کا قلع قمع کرنے کے لئے رات دن قلم چلایا۔

جلا الدين احمد اميدي

https://ataunnabi.blogspot.com/ جمله حقوق محفوظ مي بزرگول کے عقیدے مفتى جلال االدين احمدامجدي مسيد 1100 الم احسان الحق صديقي 2009 9 مركز الاوليس (ستناهونل) در بار ماركيث لا مور 042-7324948

> ngang garan nadik dipadik ngangangang magang Lilah California nganggangan nadik

|         | فهرست مضامین                                   |   |
|---------|------------------------------------------------|---|
| صفحتمبر | عنوانات                                        |   |
|         | تصرف واختيار                                   |   |
| 15      | تعارف مفتى جلال الدين احمد المجدى رحمة الشعليه | ☆ |
| 21      | نگا <u>هِ اوّ ل</u> ین                         | ☆ |
| 22      | انبیائے کرام کے عقیدے                          | ☆ |
| 22      | حضورسيدعا لمهلطية كاعقيده                      | ☆ |
| 30 '    | حضرت عيسى عليه السلام كاعقيده                  | ☆ |
| 31      | محلبه کرام کے عقیدے                            | ☆ |
| 31      | حضرت فاروق اعظم كاعقيده                        | ☆ |
| 33      | حضرت السطاعقيده                                | ☆ |
| 35      | حضرت ابو ہر رقع کاعقیدہ                        | ☆ |
| 38      | محدثین کے عقیدے                                | ☆ |
| 38      | حضرت امام بخاری کاعقیده                        | ☆ |
| 42      | حضرت امام مسلم كاعقيده                         | ☆ |
| 45      | حضرت امام ترندى كاعقيده                        | ☆ |
| 46      | حضرت امام قاضى عياض كاعقيده                    | ☆ |
| 48      | ایک اعتراض اور اس کاجواب                       | ☆ |
| 48      | حضرت علامه خطيب تبريزي كاعقيده                 | ☆ |
| 50      | علامه جلال الدين سيوطى كاعقيده                 | ☆ |
| 54      | حضرت علامه فطنوفى كاعقيده                      | ☆ |
| 58      | حضرت فينخ عبدالحق محدث دبلوى كاعقيده           | ☆ |
| 61      | حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى كاعقيده          | ☆ |

# اس کتاب میں

| بزرگول کے عقیدے | M   | تصرف واختيار كيمتعلق                     | - |
|-----------------|-----|------------------------------------------|---|
| بزرگول کے عقیدے | ۵r  | علم غیب کے بارے میں                      | 1 |
| بزرگول کے عقیدے | 111 | عاضرو ناظر کے متعلق                      | ۳ |
| بزرگوں کے عقیدے | 9   | تعظیم نی علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں | ۳ |
| بزرگول کے عقیدے | 4   | حضوطينية كاجهم بسابير كمتعلق             | ۵ |
| بزرگول کے عقیدے | 14  | وسیلہ کے بارے میں                        | 7 |
| بزرگول کے عقیدے |     | قبروں کی زندگی کے متعلق                  |   |
| بزرگول کے عقیدے | Ir  | زیارت قبور اور ان سے استفادہ کے متعلق    | ٨ |

درج بیں اور جوسب بزرگوں کے عقیدے بیں وی جم اہلسست والجماعت کے بھی عقیدے بیں وی جم اہلسست والجماعت کے بھی عقیدے بیں۔
فیللہ الْحَمَدُ

ng thung spirit ship and a spi

|     | <u></u>                                               |   |
|-----|-------------------------------------------------------|---|
| 128 | حفرت فريدالدين منج شكركاعقيده                         | ☆ |
| 131 | حعنرت مخدوم جهاتكيرسمناني كاعقيده                     | ☆ |
| 133 | حعزت خواجه باقى بالله كاعقيده                         | ☆ |
| 135 | حعنرت خواجه كور دفرز ندحعنرت خواجه بإقى بالله كاعقيده | ☆ |
| 137 | حضرت ابن مجد دالف ثاني كاعقيده                        | ☆ |
| 138 | حعنرت حاجى وارث على شاه كاعقيده                       | ☆ |
|     | علم غيب                                               |   |
| 141 | انبیائے کرام کے عقیدے                                 | ☆ |
| 141 | حضورسيدعا لمهلط كاعقيده                               | ☆ |
| 145 | حعزت عبيلى عليه السلام كاعقيده                        | ☆ |
|     | حعزت فاطمة الزهراءاوير                                | ☆ |
| 146 | امهات المونين رضى الله نعالى عنبن كعقيد               |   |
| 147 | صحابه کرام کاعقیده                                    | ☆ |
| 147 | حصرت ابوبكر صديق كاعقيده                              | ☆ |
| 148 | حضرت عمرفاروق اعظم كاعقيده                            | ☆ |
| 149 | حضرت عثان غني كاعقيده                                 | ☆ |
| 150 | حضرت على مرتضلى كاعقيده                               | ☆ |
| 152 | مغسرين كاعقيده                                        | ☆ |
| 155 | محدثين كاعقيده                                        | ☆ |
| 155 | حضرت امام بخاری کاعقیده                               | ☆ |
| 157 | حضرت امام سلم كاعقيده                                 | ☆ |
| 160 | حضرت امام ترندي كاعقيده                               | ☆ |
| 160 | حضرت امام ابودا و د کاعقیده                           | ☆ |

|   | 65  | حعزت علامه ببهاني كاعقيده             | ☆ |
|---|-----|---------------------------------------|---|
|   | 69  | حضرت علامه تاذني كاعقيده              | ☆ |
|   | 74  | آئمه عظام کے عقیدے                    | ☆ |
|   | 74  | حعزست امام ابومنصور ماتريدي كاعقيده   | ☆ |
|   | 75  | حضرت امام رازی کاعقیده                | ☆ |
|   | 76  | حضرت امام شعرانی کاعقیده              | ☆ |
|   | 78  | حضرت علامه شامي كاعقيده               | ☆ |
|   | 79  | اولیائے کرام کے عقیدے                 | ☆ |
|   | 79  | حضرت شيخ عبدالقادر جبلاني كاعقيده     | ☆ |
| l | 88  | حضرت فينخ شهاب الدين سهرور دي كاعقيده | ☆ |
|   | 91  | حضرت شيخ على بن يتي كاعقيده           | ☆ |
|   | 92  | حضرت سيداحمد كبيررفاعي كاعقيده        | ☆ |
|   | 94  | حضرت شيخ عدى كاعقيده                  | ☆ |
|   | 97  | حضرت فينخ ما جد كردى كاعقبيره         | ☆ |
|   | 100 | فينخ البرمحي الدين ابن عربي كاعقيده   | ☆ |
|   | 103 | حضرت عبدالعزيز دباغ كاعقيده           | ☆ |
|   | 107 | حضرت خواجه عثمان مإروني كاعقيده       | ☆ |
|   | 109 | حضرت خواجها جميري كاعقيده             | ☆ |
|   | 112 | حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند كاعقيده   | ☆ |
|   | 115 | حضرت مولا نارومي كاعقيده              | ☆ |
|   | 119 | حضرت علامه جامى كاعقيده               | ☆ |
|   | 123 | حضرت خواجه بختيار كاكى كاعقيده        | ☆ |
|   | 125 | حضرت حميد الدين تأكوري كاعقيده        | ☆ |
|   |     |                                       |   |

| حضرت داتا عنى بخش بجويرى كاعقيده حضرت علامه فطعونى كاعقيده حضرت خواجه بهاه الدين تشبند كاعقيده حضرت مولاناروى كاعقيده حضرت علامه الم غزالى كاعقيده حضرت علامه الم غزالى كاعقيده علات أبند خواجه اجميرى كاعقيده حضرت خواجه بختيار كاكى كاعقيده حضرت فريد الدين تنج شكر كاعقيده حضرت فريد الدين تنج شكر كاعقيده حضرت شريد الدين الله ين اولياء كاعقيده حضرت شخصن افغان كاعقيده حضرت شرف الدين بحيل منيرى كاعقيده | <b>公 公 公 公 公 公 公 公</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| حضرت خواجه بها والدين نقش بند كاعقيده حضرت مولا ناروى كاعقيده حضرت علامه ام غزالى كاعقيده حضرت علامه ام م غزالى كاعقيده سلطان البند خواجه الجميرى كاعقيده حضرت خواجه بختياركاكى كاعقيده حضرت خواجه بختياركاكى كاعقيده حضرت خوب الهى نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت محبوب الهى نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت شيخ حسن افغان كاعقيده                                                                             | <b>公 公 公 公 公</b>       |
| حضرت مولا ناروی کاعقیده حضرت علامه امام غزالی کاعقیده حضرت علامه امام غزالی کاعقیده حضرت خواجه بختیار کاکی کاعقیده حضرت خواجه بختیار کاکی کاعقیده حضرت فریدالدین تمنح شکر کاعقیده حضرت مجبوب الہی نظام الدین اولیاء کاعقیده حضرت شیخ حسن افغان کاعقیده حضرت شیخ حسن افغان کاعقیده                                                                                                                              | <b>公 公 公 公 公</b>       |
| حعرت علامه ام غزالى كاعقيده ملطان البندخواجه الجميرى كاعقيده مطان البندخواجه الجميرى كاعقيده حصرت خواجه بختياركاكى كاعقيده حصرت فريد الدين مجنئ شكر كاعقيده حصرت محبوب الهى نظام الدين اولياء كاعقيده حصرت شيخ حسن افغان كاعقيده حصرت شيخ حسن افغان كاعقيده                                                                                                                                                    | <b>公 公 公 公</b>         |
| سلطان الهندخواجه الجميرى كاعقيده حضرت خواجه الجميرى كاعقيده حضرت خواجه بختياركاكى كاعقيده حضرت فريدالدين مجنح شكركاعقيده حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت محبح حسن افغان كاعقيده                                                                                                                             | ☆ ☆ ☆ ☆                |
| حضرت خواجه بختیار کا کی کاعقیده حضرت خواجه بختیار کا کی کاعقیده حضرت فریدالدین شخ شکر کاعقیده حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کاعقیده حضرت محبوب البی نظام الدین اولیاء کاعقیده حضرت شیخ حسن افغان کاعقیده                                                                                                                                                                                                   | ☆ ☆ ☆ ·                |
| حضرت فريدالدين من شكر كاعقيده حضرت فريدالدين من شكر كاعقيده عضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده حضرت من شخ حسن افغان كاعقيده عضرت من شخ حسن افغان كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                | ☆☆                     |
| حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده<br>حضرت شيخ حسن افغان كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>☆</b>               |
| حعزت شيخ حسن افغان كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| حعزت شيخ حسن افغان كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆                      |
| م حضرت بشرق الدين يجي منهري كاعقده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ′ `                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                      |
| حضرت مخدوم جها تگیرسمنانی کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆                      |
| حاضر و قاظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| حضورسيدعالم الفيلة كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆                      |
| محدثين كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆                      |
| امام ترندی اور صاحب مفتکو ق کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☆                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆                      |
| قاضى عياض اور ملاعلى قارى كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆                      |
| علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆                      |
| فينخ عبدالحق محدث د ملوى كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆                      |
| و منزت علامه خفاجی کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆                      |
| شاه ولی الله محدث د بلوی کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆                      |
| حضرت علامه نبهانی کاعقیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆                      |

| 161 | حعزرت امام دارمی کاعقیده                                      | ☆ |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 162 | علامه خطیب تمریزی کاعقیده                                     | ☆ |
| 164 | علامه قامنى عياض كاعقيده                                      | ☆ |
| 166 | علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده                                | ☆ |
| 167 | حضرت علامه عسقلاني كاعقيده                                    | ☆ |
| 168 | حضرت علامه ذرقاني كاعقيده                                     | ☆ |
| 169 | حعنرت ملاعلى قاري كاعقيده                                     | ☆ |
| 172 | فينخ عبدالحق محدث د ملوى كاعقيده                              | ☆ |
| 173 | حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى كاعقيده                          | ☆ |
| 178 | شاه عبدالعزيز محدث دبلوي كاعقيده                              | ☆ |
| 179 | حضرت علامه يوسف فيهاني كاعقيده                                | ☆ |
| 183 | اولیاءاللہ کے عقیدے                                           | ☆ |
| 183 | حضرت امام باقر كاعقيده المستحضرت المام باقر كاعقيده المستحضرة | ☆ |
| 185 | حضرت امام جعفرصادق كاعقيده                                    | ☆ |
| 187 | حضرت امام موی کاظم کاعقیده                                    | ☆ |
| 188 | حضرت امام على رضا كاعقيده                                     | ☆ |
| 189 | حضرت امام محمرتني كاعقيده                                     | ☆ |
| 190 | حصرت امام على عسكرى كاعقيده                                   | ☆ |
| 191 | حضرت امام خسين زكى كاعقيده                                    | ☆ |
| 192 | حضورسيد ناغوث أعظم كاعقيده                                    | ☆ |
| 195 | حضرت جنيد بغدادي كاعقيده                                      | ☆ |
| 196 | حضرت بايزيد بسطامي كاعقيده                                    | ☆ |
| 198 | حضرت شيخ شهاب الدين سهرور دي كاعقيده                          | ☆ |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 260 | حضورسيد فيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده  | ☆        |
| 261 | حضورسيدناغوث أعظم كاعقيده             | ☆        |
| 264 | حعنرت امام مالك كاعقيده               | ☆        |
| 265 | حضرت امام شافعي كاعقيده               | ☆        |
| 266 | حضرت امام احمد بن صنبل كاعقيده        | ☆        |
| 266 | صاحب شرح وقابي كاعقيده                | ☆        |
| 268 | صاحب فتح القدير كاعقيده               | ☆        |
| 268 | علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده        | ☆        |
| 270 | شاه عبدالعزيز محدث دبلوي كاعقيده      | ☆        |
|     | قبروں کی زندگی                        |          |
| 272 | حضورسيدعالم الملطية كاعقيده           | ☆        |
| 272 | محدثين كاعقيده                        | ☆        |
| 272 | علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده        | ☆        |
| 273 | حضرت ملاعلى قارى كاعقيده              | ☆        |
| 274 | فينخ عبدالحق محدث دبلوي كاعقيده       | ☆        |
| 275 | علامه شهاب الدين خفاجي كاعقيده        | ☆        |
| 275 | شاه ولى الله محدث د ملوى كاعقيده      | ☆        |
| 278 | حضرت علامه ببهاني كاعقيده             | ☆        |
| 279 | فقهاء كاعقيده                         | ☆        |
| 279 | صاحب نورالا بيناح كاعقيده             | ☆        |
| 279 | علامه ابن حجر كمي كاعقيده             | ☆        |
| 280 | اولیاءاللہ کے عقید ہے                 | <b>☆</b> |
|     |                                       |          |
| Ţ   |                                       |          |

|     | تعظيم                                |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 240 | حضورسيدعالم للصلح كاعقيده            | ☆ |
| 242 | حعنرت امام بخاري كاعقيده             | ☆ |
| 243 | حضرت امام مالك كاعقيده               | ☆ |
| 245 | حضرت امام قاضى عياض كاعقيده          | ☆ |
| 247 | صاحب مدابيعلامه مرغياني كاعقيده      | ☆ |
| 249 | حضرت ملاعلى قارى كاعقيده             | ☆ |
| 250 | حضرت امام تقى الدين سبكى كاعقيده     | ☆ |
| 251 | حضرت خواجه بختياركا كى كاعقيده       | ☆ |
| 252 | محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده | ☆ |
|     | حضور الله کا جسم ہے سایہ             |   |
| 253 | حضرت عثمان غنى كاعقبيه ه             | ☆ |
| 253 | حضرت ذكوان تابعي كاعقيده             | ☆ |
| 254 | حضرت امام قاضي عياض كاعقيده          | ☆ |
| 254 | علامه جلال الدين سيوطى كاعقيده       | ☆ |
| 255 | حضرت مجد دالف ثاني كاعقيده           | ☆ |
| 256 | فينخ عبدالحق محدث دبلوي كاعقيده      | ☆ |
| 256 | شاه عبدالعز يزمحدث دبلوي كاعقبيره    | ☆ |
|     | وسيله                                |   |
| 257 | حضورسيدعالم المستالية كاعقيده        | ☆ |
| 258 | حضرت عمرفاروق اعظم كاعقيده           | ☆ |
| 259 | حضرت اميرمعاوبي كاعقيده              | ☆ |
|     |                                      |   |

ngang pagaman dilakan pagaman pagaman pagaman pagaman dilakan pagaman pagaman pagaman pagaman pagaman pagaman Lalah Salah Sa

## تعارف

# فقيه لمكت مفتى جلال الدين احرصاحب قبله امجرى

آپ صلع بہتی وسدهارتھ گر کے واحد مرجع فناویٰ جید مفتی ہیں جن کو نہ صرف روح فتو کی نویک کو نہ صرف روح فتو کی نویک کا کھمل ادراک ہے بلکہ فقہ کے غامض مسائل اور جزئیات پر عبور حاصل ہے۔ اور ملک کے صف اول کے مفتیاں کرام میں آپ کا شار ہوتا ہے۔

### ولا دت ونسب:

آپ۱۳۵۲ھ ۱۹۳۳ء میں اوجھا گئج ضلع بہتی (پوپی) میں پیدا ہوئے۔ اوجھا گئج سلع بہتی (پوپی) میں پیدا ہوئے۔ اوجھا گئج بہتی شہر سے بیں کلومیٹر پچتم فیض آباد روڈ سے تین کلومیٹر دکھن واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ جلال الدین احمد بن جان محمد بن عبدالرحیم بن غلام رسول بن ضیاء الدین بن محمد سالک بن محمد صادق بن عبدالقادر بن مرادعلی۔

### خانداني حالات:

آپ کا خاندان ٹاغرہ (ضلع فیض آباد) کے پورٹ علاقہ برہر کے مشہور معروف راجبوت خاندان کے ایک فرد مراد سکھ سے تعلق رکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد مراد علی کہلائے۔ اور گھر والوں نے جب دباؤ ڈال کر اسلام سے برگشتہ کرتا چاہا تو زمینداری وتعلقہ داری چھوڑ کرضلع فیض آباد کی مشہور مسلم آبادی شفراد پور میں سکونت اختیار کرلی۔ ان کی اولاد میں ضیاء الدین مرحوم بغرض تجارت ضلع بستی میں آتے رہے۔ اس اثناء میں اوجھا گئے کے مسلمانوں سے تعلقات بغرض تجارت ضلع بستی میں آبادی میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

آپ کے والد گرامی جان محمد مرحوم بڑے متقی و پر ہیزگار تھے دینداری اور نماز کی انتہائی پابندی ان کا نشانِ زندگی رہا۔ ابتدائے جوانی میں ان کو جامع مسجد کا امام مقرر کیا گیا تو وہ محض رضائے البیٰ کی خاطر بلا معاوضہ زندگی بحر پابندی کے ساتھ نماز ، بجگانہ اور جمعہ وعیدین کی امامت فرماتے رہے۔ اور معاملات میں اتنے سمجھے تھے کہ اوجھا گئج سے تقریباً

|   |     |                                                                                                                     |    | _        |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|   | 280 | حضورسيد ناغوث اعظم كاعقيده                                                                                          | 7  | Å        |
|   | 281 | حضرت شيخ على بن بيتي كاعقيده                                                                                        | 7  | <b>*</b> |
|   | 182 | حفرت سيداحم كبيررفاعي كاعقيده                                                                                       | 7  | ~        |
|   | 283 | حضرت خواجه عثمان مإروني كاعقيده                                                                                     | 7  | Z        |
|   | 284 | سلطان الهندخواجه الجميري كاعقيده                                                                                    | z' | 7        |
|   | 284 | حضرت فريدالدين ستنج شكر كاعقيده                                                                                     | 2, | 7        |
|   | 284 | محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده                                                                                | 7. | 7        |
|   | 286 | حضرت علامه جامى كاعقيده                                                                                             | ¥  | 7        |
|   |     | زیارت قبول ار ان سے استفادہ                                                                                         |    |          |
|   | 287 | حضورسيدعالم تلطيع كاعقيده                                                                                           | ☆  |          |
|   | 288 | حضرت امام شافعي كاعقيده                                                                                             | ☆  | ,        |
|   | 289 | حضرت علامه صاوى كاعقبيده                                                                                            | ☆  | ,        |
|   | 289 | حضرت جميدالدين تاكوري كاعقيده                                                                                       | ☆  |          |
|   | 290 | محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقبيره                                                                               | ☆  | l        |
|   | 291 | حضرت علامه جامي كاعقيده                                                                                             | ☆  |          |
|   | 292 | حضرت علامه ابن حجر كمي كاعقيده                                                                                      | ☆  |          |
|   | 292 | بفيخ عبدالحق محدث دبلوى كاعقبيره                                                                                    | ☆  |          |
|   | 293 | حضرت سيداحم طحطاوي كاعقيده                                                                                          | ☆  |          |
|   | 294 | علامه ابن عابدين شامى كاعقيده                                                                                       | ☆  |          |
| 2 | 294 | حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى كاعقيده                                                                               | l  |          |
| 2 | 295 | ها عن العزير مريد هي ديلوي كاعقيده                                                                                  | ☆  |          |
| 4 | 297 | شاه خبراسر بر حدث راق ما مین الله تعالی عنه کهنا کیسا؟<br>ایک ضروری فنوی:غیر صحابه کوراضی الله تعالی عنه کهنا کیسا؟ | *  |          |
|   |     | ایک صروری موق. بیر قابیرر ساله                                                                                      | ☆  |          |
|   |     |                                                                                                                     | 1  |          |

17

ظاہر ہے کہ فقیہ ملت قبلہ کی والدہ محتر مہ کوشریعت کے اس مسئلہ کی خبر نہیں تھی گر فطری طور پر ان کا مزاج شریعت کے مطابق تھا اس لئے وہ دوکا ندار کے یہاں سے آیا ہوا غلہ بغیر دوبارہ تو لے ہوئے کام میں نہیں لاتی تھیں۔ اور صفائی ستھرائی میں ان کا یہ عالم تھا کہ باغ سے چنی ہوئی ککڑیوں کو دھو کر سکھا لیتی تھیں اس کے بعد جلاتی تھیں۔ سما جمادی الاولی 1894ھ مطابق ۱۲ ایر بل 249ء کو ان کا انتقال ہوا۔

حضرت فقیہ ملت قبلہ کے بڑے بھائی محمہ نظام الدین مرحوم جنہوں نے آپ کو عالم دین بننے کا ذہن دیا وہ بھی بڑے متی پرہیز گار اور دیندار تھے ایک بار انہوں نے ٹائڈہ ضلع فیض آباد میں ایک مہاجن کے ہاتھ کچھ مال ہجا۔ اس نے پیسے کے ساتھ حساب کا کاغذ بھی دیا۔ جب وہ گھر آئے اور حساب کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ حساب لکھنے میں مہاجن غلطی کر گیا اور چار آنے (موجودہ زمانے کے پچیس پسے) زیادہ دے دیئے۔ پھر انہوب نے حساب کا کاغذ کی لوگوں کو دکھایا تو ہر ایک نے بہی کہا کہ حساب غلط ہوگیا۔ جس کے سبب چار آنے پسے آپ کو زیادہ مل گئے۔ تو دوسرے دن وہ چار آنے پسے لے کر مہاجن کو واپس کرنے کے لئے ٹائڈہ بہنچ گئے۔

جب وہ کاغذ کے ساتھ چار آنے پینے مہاجن کے ہاتھ میں دیے اور اس نے حساب دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ اوجھا گئج ضلع بستی سے پیدل چل کرید چار آنے پینے واپس کرنے آئے ہیں جوٹانڈہ سے تقریباً تمیں کلومیٹر ہے اور راستہ میں دو دریا ''منور'' اور گھا گھر جائل ہیں تو قلم کو دانت سے دبا کر نظام الدین صاحب کو سرسے پیر تک بڑی جیرت کے ساتھ دیر تک دیکھا رہا جو اپنے لباس و غیرہ کے اعتبار سے تو معمولی آ دمی نظر آ دہے تھے گر ان کی سچائی آسان کی بلندیوں کو چھوری تھی۔ "

فقیہ ملت قبلہ نے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم مقامی مولوی محمد ذکریا مرحوم سے حاصل کی۔
سات سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا اور ۱۳۲۳ اے مطابق ۱۹۲۴ء لیعنی ساڑھے دی
سال کی عمر میں حفظ ممل کیا۔ فاری آ مد نامہ، النفات سنج ضلع فیض آباد میں وہاں کے مقامی
مولانا عبد الروف سے پڑھی۔ اور فاری کی دوسری کتابوں کی تعلیم مولانا عبد الباری

جار کلومیٹر دور ندی کے اس بار پنڈول گھاٹ کے کسی آدی سے ایک پیبہ کا (جب کہ ایک رویے کے چوسٹھ پیے ہوتے تھے) دہی ادھارخریدا۔ اس کے بعد دریا میں سیلاب آگیا جس کے سبب وہ مخص کئی روز تک او جھا گئج میں نہیں آسکا اور پھر شاید وہ بھول گیا تو ایک بییہ اس کے کھر پہنچانے کے لئے آپ کے والدگرامی بے چین ہوگئے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے جارکلومیٹر پیدل جلے اور دریا یار کرنے کے بعد بیبہاس کے گھر پہنجایا۔

آبادی اور قرب وجوار کے لوگ احتراماً ان کومیاں بی کہتے تھے۔ اور ۱۳۲۳اھ۔ ۱۹۲۵ء میں موسلادھار بارش کے ساتھ جب کہ ان کی چھٹری پرایی بجلی گری کہ ساتھ کے تین آ دمی فورا مر گئے اور وہ نیج گئے تو ہر ایک نے یمی کہا بیان کی کرامت ہے۔ اس کئے کہ چھتری برآسان کی بجل گرے اور اس کے نیچے کا آدمی نی جائے۔ بیہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔اس واقعہ کے چھسال بعد ۲۰ ذولجبہ ۱۳۵۰ھ۔ ۱۹۵۱ء میں ان کا انتقال ہوا۔

آپ کی والدہ محترمہ بی بی رحمت النساء مرحومہ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی تھیں۔ نماز اور مبح تلاوت قرآن مجید کی بے حدیا بند تھیں۔ دعائے سنج العرش اور درود لکھی ان کو زبانی یاد تھے جنہیں وہ روزانہ پڑھا کرتی تھیں۔ آبادی کے اندر تقویٰ اور پرہیز گاری میں ا بنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ دوسرے کا مال کہیں غلطی سے تصرف میں نہ آ جائے اس کا بھی بوا خیال رکھتی تھیں اس لئے ایک ہی دوکاندار کے یہاں سے ہمیشہ غلہ وغیرہ آتا تھا جو بھی سم نہیں توانا تھا مگر اس کے باوجود وہ دوکاندار کے بیہاں سے آئی ہوئی تمام چیزوں کو ہمیشہ دوبارہ تو لنے کے بعد ہی کام میں لاتی تھیں تا کہ ہیں ایبا نہ ہو کہ بھول کر دوکاندار کوئی چیز ہمیں زیادہ دیدے اور ہم غلطی ہے اس کواینے کام میں لے آئیں۔ چنانچہ ایک بار دوکاندار نے اپنی سمجھ سے جار پنسیری ( کلو ) غلہ دیا جو پانچ پنسیری تھا تو انھوں نے

تولنے کے بعد ایک پنسیری غلہ واپس کرویا۔ صاحب ہدایہ حضرت ابوالحن علی مرغینا نی علیہ الرحمتہ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ خریدار کوخریدی ہوئی چیز کا بیچنا اور کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوبارہ ناپ تول نہ کر خریدار کوخریدی ہوئی چیز کا بیچنا اور کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوبارہ ناپ تول نہ کر لے اس لئے کہ نبی اکر میں ایک نے غلہ کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس میں دوناپ نہ ہوجائیں۔ بیچنے والے کا ناپ اور خریدنے والے کاناپ۔ اور اس لئے کہ خریدی ہوئی چیز کے زیادہ ہو جانے کا اختام ہے جو بیچنے والے کی ہے۔ اور غیر کے مال میں تقرف حرام ہے۔لہذااس ہے بچاضروری ہے۔ (ہدایہ طلد ثالث ص٥٩)

### تقنيفات:

فاوی کے علاوہ آپ نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں جو اسلام وسدیت کے لئے بے انتہا مفید اور بے حدمقبول ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔ انوارالحد بث اردؤ ہندی۔ عجائب الفقہ (فقہی بہیلیاں) زیر نظر کتاب بزرگوں کے عقیدے۔ خطبات محرم انوار شریعت الفقہ (فقہی بہیلیاں) زیر نظر کتاب بزرگوں کے عقیدے۔ خطبات محرم انوار شریعت (اچھی نماز) اردو، ہندی تعظیم نبی علیہ السلام ، حج وزیارت معارف القرآن علم اور علاء باغ فدک اور حدیث قرطاس سید الاولیاء (سید احمد بمیررفاعی ('محققانہ فیصلہ اردؤ ہندی ضروری مسائل گلدستہ مثنوی بد فرہوں سے رشتے اردؤ ہندی نورانی تعلیم کمل چھ جھے۔

ان میں سے اب تک چودہ کتابیں ہیرون ملک جیب کر تجاز مقدیں' بحرین دوجہ دوئی' دمام' ترکی' عراق' فرانس' برطانیہ جاپان اور امریکہ وغیرہ تک مسلمانوں کی لائبر بریوں اور ان کے گھروں میں پہنچ گئیں اور ہندی دان طبقہ کے لئے علمائے اہلسنت میں سب سے پہلے آپ ہی نے انور شریعت کو ہندی میں چھپوا کر کتب خانہ امجد یہ سے شائع کیا۔

### سي كي منفرد خدمات:

قرآن مجید کی کابت وطباعت کی صحت کا ہر زمانے میں بہت اہتمام کیا گیا ہے گر چند سال قبل کچھ دنیا دار ناشرین قرآن کریم (مع ترجمہ رضویہ) کو نہایت غیر ذمہ داری ولا پروائی سے کثیر غلطیوں کے ساتھ شائع کر رہے تھے تو ہندو پاکستان میں صرف آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور بار بار ضروری تھیج کے عنوان سے ماہناموں میں مضمون شائع کیا یہاں تک کہ ناشرین کو صحیح متن کے ساتھ قرآن مجید چھاپنے پر مجبور کیا۔ اور جو ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ قرآن کریم کی جھوٹی فہرست شائع کی جارہی ہے اور اس سے سنیت کو نقصان بھنچ رہا ہے اس کے غلط ہونے کا اعلان صرف آپ نے کیا۔ اور اس سے شنیت کو نقصان بھنچ رہا ہے اس کے غلط ہونے کا اعلان صرف آپ نے کیا۔ فقہ حفی کی عظیم کتاب بہار شریعت میں جو گمراہ کن تحریف کی خدموم حرکت کی گئی کہ اس کے مثبت میائل کو شفی اور شفی کو مثبت بنا کر چھایا گیا تو اس کے متعلق صرف آپ نے قلم اٹھا کر چھایا گیا تو اس کے متعلق صرف آپ نے قلم اٹھا کر چھایا گیا تو اس کے متعلق صرف آپ نے قلم اٹھا کر چند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ چند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ چند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ پیند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ پند غلطیوں کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ پیند خلاف مصور نے مقائی کی جھوٹ کی میں میں کیا ہوئی کو ترجمہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا مقائل کی مطبوعہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو تھوں کیا ہوئی کیا گھرا کیا ہوئی کیا کو کیا ہوئی کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا ہوئی کیا گھر کیا گھر کیا گھر

ڈھلمؤی سے حاصل کی اور عربی کی ابتدائی کا بین بھی انہیں سے پڑھیں۔
جب التفات گئے کے مدرسہ کا نصاب آپ نے کمل کر لیا تو ۱۹۲۷ء کی تقیم کے فررا
بعد نا گیور (مہاراشٹر) چلے گئے۔ دن بھر کام کرتے جس سے پچیس روپئے ماہانہ اپ
والدین کی خدمت کرتے اور اپنے کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے۔ اور بعد مغرب اپ دی
ساتھیوں کے ہمراہ تقریباً بارہ بج رات تک حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ
دامت برکاتہم القدسیہ سے مدرسہ ممس العلوم میں پڑھتے اور سے بعد نماز فجر ایک بہاری جو
قرائت سبعہ کا قاری تھا اور اپنی بدندہی چھپائے ہوئے تھا اس سے فن قرائت حاصل
کرتے۔ اس طرح نا گیور میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ ساتھیان ایسانہ مطابق ۱۹۵ کی وحضرت علامہ نے آپ کو سند فراغت عطا فرما کر
شعبان اسے مطابق ۱۹ مکی ۱۹۵۲ء کو حضرت علامہ نے آپ کو سند فراغت عطا فرما کر

حضرت علامہ نے نا گبور سے جمشید پور جا کر مدرسہ فیض العلوم قائم فرمایا اور آپ کو وہاں بلالا مگر بروفت مدرسہ فیض العلوم میں مدرس کی ضرورت نہ تھی اس لئے آپ کو کمتب میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا گیا تو جار ماہ بعد دل برداشتہ ہوکر حضرت علامہ کی اجازت سے آپ گھر چلے آئے۔

جمادی الاولی ۱۳۷۴ مطابق جنوری ۱۹۵۵ میں شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمہ یار علی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا حشمت علی خال صاحب قبلہ علیما الرحمۃ والرضوان کے مشورہ سے آپ مدرسہ قادریہ رضویہ بھاؤپور ضلع بستی کے مدرس مقر ہوئے۔ اس درمیان حضرت شعیب الاولیاء قبلہ نے مکتب فیض الرسول کو دارالعلوم بنا دیا تو آپ بھاؤپور سے مستعفی ہوکر براؤں شریف آگئے اور کیم ذولجہ ۱۳۷۵ھ مطابق ۱۰ جولائی ۱۹۵۷ء سے دارالعلوم فیض الرسول کے مدرس ہوگئے تو پھرفیض الرسول آپ کا اور آپ فیض الرسول کے مدرس ہوگئے تو پھرفیض الرسول آپ کا اور آپ فیض الرسول کے ہوگئے۔

فتوى نولىي:

ملاصفر المظفر ١٣٥٤ه ـ ١٩٥٥ء كو٢٧ سال كاعمر ميں آپ نے بہلافتوئي لكھا۔ پھر پہلافتوئي لكھا۔ پھر پہلافتوئي لكھا۔ پھر پہلافتوئي لكھا۔ پھر پہلافتوئي اللہ سے آئے ہوئے ہزاروں فقاوے برسی تحقیق سے پہلافتوئی نولی سے متعفی لکھے جوقدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے گراب د ماغی کمزوری کے سبب فتوئی نولی سے متعفی ہوکر فیض الرسول ہی میں صرف شعبہ تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

ngang pan malakan dikempan panjan panjan Laut Galim mendikan dikempan pantan mengan

# نگاهِ اولين

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح دعا کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔ (سورۃ فاتحہ ۲ رے) جن پر الله تعالیٰ نے احسان فرمایا ان کا ذکر پانچویں پارہ میں یوں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس

، ک سے رحوں کی عرفان برداری عربے حووہ ان حولوں کے ساتھ ہوہ کہ بن پر الد نے احسان فرمایا۔ لیعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ (سورہ نساء ۹۷)

ان دونوں آیتوں کے ملانے سے صاف ظاہر ہے کہ انبیائے کرام وہزرگان دین ہی کا طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ بزرگان دین کے عقیدے اور ان کے طریقے سے مسلمانوں کو بہکارہے ہیں۔ اس لئے ہم نے آسان انداز میں چند مسائل پر بزرگوں کے عقیدے اس کتاب میں لکھ دیئے۔ تاکہ مسلمان ان کے عقیدے پر قائم رہیں اور کسی بہکانے والے کے فریب میں نہ آئیں۔

کتاب ہذا میں انبیائے کرام علیہم السلام کے بھی ایمان وعقیدے لکھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ کسی چیز کوحق جان کر دل میں جمائے ہوئے یقین کو ایمان وعقیدہ کہتے ہیں تو یہ حضرات جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اپی نبوت پر ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی تبلیغ واشاعت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بارے میں تصرف واختیار علم غیب اور وسیلہ وغیرہ کا بھی ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے قول وفعل سے ان کی نشروا شاعت کرتے ہیں۔ وغیرہ کا بھی ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اور اپ کو بہت سے مقامات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ اس کئے غیرصحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اور کھنے کا مفصل فتو کی بھی کتاب کے آخر میں ضم کر دیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ ورسول جل جلال القطاعی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہواور مسلمانوں کے لئے مفید ہو۔ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہواور قیامت کے دن حضور پرنور شافع ہوم المنشو علیہ کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین بہحرمته النبی الکریم علیه وعلی آله افضل الصلوات و اکمل التسلیم۔ جلال الدین احمد امجدی

علال الدين احمد الجدي • اشوال المكرّم سلام الصلاا بريل ساووا ي بہارشر بعت کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور حضرت صدر الشربع علیہالرحمۃ والرضوان کے لکھے ہوئے بہارشر بعت کے حصول کی افادیت کو بڑھانے کے لئے کسی نے آج تک اس پر کچھے کام نہ کیا صرف فقیہ ملت قبلہ نے حصہ سوم پر تعلیق اور حوالے کی کتابوں کا جلد وصفحہ اسلامی میں تحریر فرمایا اور اس وقت اس کی کتابت بھی ہوگئ مگر نہ معلوم کس مصلحت نے وائرۃ المعارف الامجد بیگھوی نے آج تک نہ اسے چھپوایا اور نہ کسی دوسرے کو چھا ہے کہلئے دیا۔

#### بيعت وخلافت:

حضرت صدر الشريعة عليه الرحمة والرضوان كے وصال فرمانے سے چند ماہ قبل آپ کو حضرت سے شرف بیعت حاصل ہوا گر ابھی تک آپ نے بعض مصالح کے پیش نظر کی سے خلافت نہیں کی تھی یہاں تک کہ حضور احسن العلماء قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے مار ہرہ مطہرہ میں میں عرس قاسمی کے موقع پر ۱۳۱۲ھ میں آپ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ اور ۱۳۱۳ھ میں جب اس عرس کے موقع پر حضرت فقیہ ملت قبلہ مار ہرہ مطہرہ حاضر ہوئے تو حضور احسن العلماء قبلہ اس عرس کے موقع پر حضرت فقیہ ملت قبلہ مار ہرہ مطہرہ حاضر ہوئے تو حضور احسن العلماء قبلہ نے خلافت کی ایک محصوص مجلس میں آپ کی دستار بندی فرمائی۔

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آپ کا وہ خلوص عمل اور جذبہ دل ہے جس نے اسلام وسنیت کی ترویج واشاعت کی خاطر آپ کو ہمیشہ فعال و تتحرک رکھا۔
دعا ہے کہ خدائے عزوجل آپ کے سایہ عاطفت کو ہم لوگوں کے سروں پر تادیر قائم رکھے اور آپ کے فوض و برکات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو مستفید فرما تا رہے۔
رکھے اور آپ کے فیوض و برکات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو مستفید فرما تا رہے۔
امِین ہو حُمَدِک یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْن

انوار احمه قادري

منیجروناظم اعلی مدرسه امجد بیدارشد العلوم (انثریا) لیعنی لفظ ماہ کے شروع میں جو حرف میم ہے اس کے عدد ہیں ، چالیس اور 'سبابہ' جس کے معنی ہیں ، انگشتِ شہادت کا پہلا حرف سین ہے جس کے عدد ہیں ساٹھ اور نون کے عدد ہیں پچاس، شعر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مختار دوعالم اللہ نے انگشت شہادت کے اشارہ سے چاند کی گولائی کو جومیم کے دائرہ کی طرح ہے دوٹکڑ ہے فرما کر''دو'' نون کی شکل میں کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں۔

> ینجه او پنجه حق می شود ماه از انکشتِ اوشق می شود

حضور الله علیہ وسلم کا پنجہ خدا تعالیٰ کا پنجہ ہو گیا کہ جاند ان کی انگل مبارک سے دو مکڑے ہوگیا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضور سید عالم السلطة کا یہ عقیدہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے چاند پر تصرف کی قوت بخشی ہے۔ اس لئے آپ نے اسے انگی سے اشارہ فرما کر دو ٹکڑے کر دیا۔ اگر حضور السلطة کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو اشارہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے آپ ایک لمحہ کے لئے اسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ایک آدمی جب بہاڑ کی بہت بڑی چٹان کو دیکھا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کو ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوچتا مگر وہی شخص جب جٹان کا چھوٹا ٹکڑا دیکھا ہے اور اس کے جانتا ہے کہ میں پھر کے اس ٹکڑے کو اٹھا سکتا ہوں تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے جانتا ہے کہ میں پھر کے اس ٹکڑے کو اٹھا سکتا ہوں تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پھر جب وہ پھر کے ٹکڑے کو اٹھا لپتا ہے تو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس پھر کے اٹھانے کی قوت اس کو عطا فرمائی ہے۔

خطرت الس رضى الله تعالى عند سے روايت ہے۔ انہوں نے فرمایا كه اُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَه وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَه فَي النَّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَه فَي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنبَعُ مِنُ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنبَعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ

قُلْتُ لِآنُسِ كُمُ كُنتُمُ قَالَ ثَلْتُ مِائَةٍ اَوْزُهَاءَ ثَلْثِ مَائَةٍ .

ترجمہ: رسول الله الله كيا كى خدمت ميں پانى كا ايك برتن پيش كيا گيا اور آپ ذوراء كے مقام پر تھے۔ آپ نے برتن كے اندر اپنا دست مبارك ركا ديا تو آپ كى انگليوں كے درميان سے پانى كے جشمے پھوٹ بڑے اور سب لوگوں نے وضوكر ليا۔ حضرت قادہ رضى اللہ عنہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت انس رضى اللہ عنہ سے دريافت كيا كہ آپ لوگ كتنے تھے؟ جواب ديا تين سويا تين سوكے اللہ عنہ سے دريافت كيا كہ آپ لوگ كتنے تھے؟ جواب ديا تين سويا تين سوكے

## تضرف

انبیائے کرام علیم السلام اور اولیائے عظام علیم الرحمة والرضوان کو خدائے تعالی عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے یانبیں؟ اس کے بارے میں سرکار اقدی تلفی اور صحابہ کرام محدثین عظام فقہائے اسلام اور بزرگان دین کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

## انبیائے کرام کے عقیدے

## حضورسيد عالمهليسة كاعقيده

حضرت الس رضى الله عندست روايت ب انهول نے قرمايا-اَهُلُ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُرِيَّهُمُ اَيَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَ وُاحِرَاءً بَيْنَهُمَا.

مکہ والوں نے رسول الٹھائیے سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا ئیں تو سرکار اقدی نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا ئیں تو سرکار اقدی نے جا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا کے رسول الٹھائیے سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء پہاڑ کو جاند کے دو مکڑ ہے دو مکڑ ہے درمیان دیکھا۔ (بخاری شریف جاص۵۴۷)

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے مروى ہے انھوں نے فر مایا۔ حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے مروى ہے انھوں نے فر مایا۔ اَنْشَقَ اَلْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِرُقَتَيُنِ. فِرُقبةً فَوُقَ الْجَبَلِ وَفِرقةً دُونَهُ .

فو وقتین فر و با المعالی کے زمانہ مبارکہ میں چاند دو کلڑے ہو گیا۔ ایک ترجہ: رسول اللعالی کے زمانہ مبارکہ میں چاند دو کلڑے ہو گیا۔ ایک کلڑا بہاڑ کے او پرتھا اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچ۔ (بخاری شریف ۲۲۱۲) اور حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان اپنی مشہور کتاب یوسف زلیخا میں تحریفرماتے ہیں۔ دور میم از حلقہ ماہ دونوں شد دور میم از حلقہ ماہ چہل را ساخت قصتِ او دو پنجاہ چہل را ساخت قصتِ او دونون ہوگیا جاند کے گیرا کی میم کا دائرہ دونون ہوگیا جاند کے گیرا کی میم کا دائرہ دونوں ہوگیا جاند کے گیرا کی میم کا دائرہ دونوں ہوگیا جاند کے گیرا کی میم کا دائرہ دونوں ہوگیا جاند کے گیرا کی میں میں بنا دیا دونوں جاند کے گیرا کی میں میں بنا دیا دونوں

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لوگول نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عند سے بوجھا آپ حضرات کنی تعداد میں تھے؟ انھوں نے فرمایا ، کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا اس وقت تو ہماری تعداد پندرہ سوتھی۔ ( بخاری شریف جلدا صفحہ ۵۰۵)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم منطقہ کا بی عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے بھے انگلیوں کی گھائیوں سے دریا بہانے کی طاقت و قوت بخشی ہے۔ انگلیوں کی گھائیوں بین فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں بنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ایک نے فرمایا کل میں بیجھنڈا ضرور اس شخص کو دونگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ لوگ تمام رات اس حسرت میں رہے کہ دیکھئے صبح کس خوش نصیب کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک بیر تمنا لئے ہوئے حضو ہا گئے کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جھنڈا اسے مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا

اَيْنَ عَلِي بِنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِى عَيْنَهِ يَا رَسُولَ الله قَالَ فَارُسِلُوا اِلَيْهِ فَاتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَهِ وَدَعَالَه وَنَرَا حَتَى كَانَ لَمْ يَكُنُ بِهِ وَجُع ".

تر جمہ: علی بن ابوطالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ!
ان کی آنکھیں دھتی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ پس انہیں آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کیلئے دعا فرمائی پس وہ اس طرح تندرست ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ پس وہ اس طرح تندرست ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ (بخاری شریف جلدا صفحہ ۵۲۵)

حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اُمِّمِ عاصم فرماتی ہیں کہ عتبہ کے بہاں چار عور تیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک عتبہ کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی۔ پھر بھی جو خوشبوعتبہ کے جسم سے آتی وہ ہماری خوشبو سے بہت زیادہ اچھی ہوتی۔

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَاشَمِمُنَا رِيُحًا اَطُيَبَ مِنُ رِيُح عُتُبَةً فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَٰلِكَ قَالَ اَخَذَنِي الشَّرِي عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَٰلِكَ قَالَ اَخَذَنِي الشَّرِي عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ

#### لگ بھگ۔ (بخاری جلداصفیہ ۵۰)

حضرت عبدالله بن مسعود منى الله تعالى عند نے حضرت علقه رضى الله تعالى عند عن مایا كه كنّا نَعُدُ الْایَاتِ بَرَكَةً وَاَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُویُقًا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ في سَفِرٍ فَقَلَ الْمَاءُ فَقَالَ الطُلُو افَصَٰلةً مِنْ مَّاءٍ فَجَاءُ وَا بِاَنَاءٍ فِیْهِ مَاء " قَلِیُل" فَادُ حَلَ یَدَهُ فِي الْاِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدُرَأَیْتُ الْمَاءُ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ الطَّهُورِ الْمُبَارِکِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدُرَأَیْتُ الْمَاءَ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ الطَّهُورِ الْمُبَارِکِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدُرَأَیْتُ الْمَاءَ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ الطَّهُورِ الْمُبَارِکِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدُرَأَیْتُ الْمَاءَ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ اللهِ وَسَلّم .

ترجمہ: ہم تو معزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو تخویف کا باعث سمجھتے ہو ہم سفر میں رسول النہ اللہ کے ساتھ تھے پانی کم ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا حضور نے اپنامقدس ہاتھ برتن میں ڈال دیا اس کے بعد فرمایا برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت خدائے تعالی کی طرف سے فرمایا برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت خدائے تعالی کی طرف سے بے پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور کی مقدس انگلیوں کی گھائیوں سے پانی اہل رہا تھا۔ (بخاری شریف جلدا صفحہ ۵۰۵)

حَضرت جابر بن عَبِداللهُ رَضَى الله تعالى عند هيم روى ہے۔ انہوں نے فرمایا که عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَعَلِيهِ النَّاسُ نَحُوهُ قَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُةٍ رَكُوة " فَتَوَضَّا فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوه وَ قَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ يَدَيُهِ رَكُوة " فَتَوضَا فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوه وَ قَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنا مَاع " نَتَوضَا وَلَانَشُوبُ اللّمَابَيْنَ يَدَيُكَ فَوضَعَ يَدَه فِي عِنْدَنا مَاع " نَتَوضَا وَلَانَشُوبُ اللّمَابَيْنَ يَدَيُكَ فَوضَعَ يَدَه فِي الرّحُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ اَصَابِعِه كَامُثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبُنا وَتُوضَانا وَلَوضَانا قَلْدُ كُمُ كُنتُمُ قَالَ لَو كُنّا مِائَةَ الْفِي لَكَفَانَاكُنَا خَمُسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

وس مہ مل کے دن لوگ پیاسے تھے اور حضور اللہ کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضوفر مایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑ ے حضور ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضوفر مایا تو لوگ آپ کی جانب وضوکر نے اور پینے نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضوکر نے اور پینے کے فرمایا کیا بات ہے گر یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو حضوط ایک نے اپنا کے لئے پانی نہیں ہے گر یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو حضوط ایک نے اپنا دست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا تو آپ کی انگیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی المبنے لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم تم

يَا عَائِشَةُ لَوُ شِئْتُ لِسَارَتُ مَعِى جِبَالُ الذَّهَبِ

ترجمہ: اے عائشہ! اگر میں جاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ (مفکوۃ شریف صفحہ ۵۲۱)

حضرت الوراقع رضى الله عنه عنه وايت بدانهول في فرمايا الله عنه الله تعالى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَلَا يَا اَبَارَافِعِ فَقَالَ شَاةً الْهَدِيَتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَطَبَخُتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَا وِلْنِي اللَّرَاعَ يَا اَبَارَافِعِ فَنَاوَلُتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَا وِلْنِي فَطَبَخُتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَا وِلْنِي الذِّرَاعَ يَا اَبَارَافِعِ فَنَاوَلُتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي قَالَ نَاوِلْنِي اللَّهَ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا ہے اس قتم کا ایک دوسرا واقعہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضوطی کے ہمراہ جج سے فارغ ہو کر جب مقام روحاء میں پنچے تو ایک عورت نے بھنی ہوئی بحری پیش کی۔حضوطی کے فرمان کے مطابق ہم نے ایک کے بعد دوسرے دست کو پیش کیا۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ اور دست لاؤ تو میں نے بعد دوسرے دست کو پیش کیا۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ اور دست لاؤ تو میں نو رسول عرض کیا یا رسول اللہ! دست تو دو ہی ہوتے ہیں جو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں تو رسول اللہ فاضلے نے فرمایا:

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُونُ ذَٰلِكَ اللَّهِ فَامَرَنِى اَنُ اَتَجَرَّدَ فَتَجَرَّدُتُ عَلَى عَلَيْ وَسَلَّمَ فَشَكُونُ ذَٰلِكَ اللَّهِ فَامَرَنِى اَنُ اَتَجَرَّدَ فَتَجَرَّدُتُ عَنُ ثُوبِي عَلَى فَرُجِى فَنَفَتَ فِى يَدِهِ ثُمَّ عَنُ ثُوبِي عَلَى فَرُجِى فَنَفَتَ فِى يَدِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهُرِى وَبَطُنِى فَعَبَقَ بِى هَاذَا الطِّيُبُ مَنُ يَوْمَئِذٍ.

ترجمہ: اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتا تو لوگ کہتے ہم نے کوئی الیی خوشبو ہیں سوگھی جو عتبہ کی خوشبو سے اچھی ہو۔ ایک دن ہم نے اس کے بارے میں اس سے بوچھا تو اس نے کہا کہ رسول اللھ اللہ کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں میرے بدن پر پھنسیاں نکل آئیں تو میں نے حضور کی خدمت میں اس بیاری کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیڑے اتار دے میں نے کیڑے اتار دے میں نے کیڑے اتار دی میں نے کیڑے اتار دی میں نے کیڑے اتار دی میں ان کیڑے اور اپنا سر چھپا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دئن اپنے مبارک ہاتھ پر ڈال کر میرے پیٹ اور پیٹھ پر مل دیا تو میری بیاری دور ہوگئی اور اسی دن سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہوگئی۔ (خصائص کبری جاس میں)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب حضرت عبدالله بن علیک رضی الله تعالی عنوری کو (جو حضوط الله کا بہت برا وشمن تھا) قبل کرنے عبداس کے او نیچ مکان سے اتر نے لگے تو زینے سے گر گئے اور ان کی بنڈلی ٹوٹ گئی انہوں نے اسی وقت گرم گرم اپنے عمامہ سے باندھ کی اور حضور سید عالم الله کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا سارا ماجرہ بیان کیا تو حضوط الله نے فرمایا۔

أُبُسُطُ رِجُلَكَ فَبَسَطُتُ رِجُلِى فَمَسَحَهَافَكَانَمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُ.

ترجمہ: اپنا پاؤل پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا تو حضور نے جب اس پر اپنا دست کرم پھیر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ (بخاری شریف جلد اصفحہ کے ک

ان واقعات سے حضور سرکار اقد س اللہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قوت مرحمت فرمائی ہے کہ میں اپنے لعاب دہن سے بیاریاں دور کر دیتا ہوں بلکہ چاہتا ہوں تو مریض کے جسم کو اسی لعاب دہن سے ہمیشہ کے لئے بہترین فرینا ہوں بلکہ چاہتا ہوں اور پلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ بھیر کرفورا ٹوئی ہوئی ہڈف میجے کر شبودار بنا دیتا ہوں اور پلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ بھیر کرفورا ٹوئی ہوئی ہڈف میجے کر دیتا ہوں اور بحدہ تعالیٰ حضو علیہ کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ دیتا ہوں اور بحدہ تعالیٰ حضو علیہ کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول

اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِا للَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهُلُ بَيُتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيْصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَحَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ اَهُلِكَ.

ترجمه الارسول الله! كيا من است دول جوجه ست زياده مختاج بوقتم خداكى مدینہ کے دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان میرے اہل وعیال سے بڑھ کر کوئی مختاج نہیں۔ رسول التعلیق ہنس دیئے یہاں تک کہ سامنے کے دونوں دانت و کھائی دیئے۔ پھر فرمایا جاؤ اینے گھر والوں کو کھلا دو (بخاری شریف ج اص۲۲۰) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے خالوحضرت ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی تو رسول التعلیقی نے ان سے فرمایا۔ شَاتُكَ شَاةً لُحُم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذْعَةٌ مِّنَ

الْبَقَرِ قَالَ اِذْبَحُهَا وَلَنُ تَصُلُحَ لِغَيْرِكَ.

ترجمہ: تمہاری وہ بکری گوشت کے لئے ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول الله! میرے باس ایک موٹا تاڑھ چھے ماہ کا بکری کا بچہ ہے فرمایا اس کو ذرج کر دو اورتمہارے سواکسی کے لئے ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔ (بخاری جلد اصفحہ ۸۳۲) حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عند کسے روایت ہے کہ رسول اکر مالیاتہ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ پھر اعرابی نے گھوڑا کے فروخت کر دیئے جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اے اعرابی میں كواى ديتا ہول كرتونے كھوڑا نيج ديا ہے۔ نبي اكرم الله في نے فرمايا اے فزيمہ! تم كيے موای دیتے ہو (جب کہ خریداری کے وقت میں تم موجود نہیں تھے) تو حضرت خزیمہ رضی الله تعالی عنه نے کہا

آنًا أُصَدِّقُكَ عَلَى خَبُر السَّمَاءِ آلااُصَدِّقُكَ عَلَى ذَاالْاَعُرَابِيّ فَجَعَلَ النَّبيصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيُن فَلَمُ يَكُنُ فِي الْإِسْكَام رَجُلٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ غَيْرُخُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ. ترجمه: میں حضور کی تصدیق آسانی خبروں برکرتا ہوں تو اس اعرابی پر تقیدیق کیوں نہ کروں۔ تو نبی اکر میلی ہے نے ان کی گوائی کودو مردول کی موای کے برابر کر دیا۔ اور حضرت خزیمہ کے علاوہ اسلام میں کسی مرد کے

وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِم لَوُسَكَتَّ مَازِلُتَ تُنَاوِلُنِى ذِرَا عَامًّا قُلُتُ لَكَ نَاوِلُنِى ذِرَاعًا.

ترجمہ: فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگرتم چیپ رہنے تو جب تک میں دست مانگاتم دیتے رہتے۔ ہے کہ اگرتم چیپ رہنے تو جب تک میں دست مانگاتم دیتے رہتے۔ (ابویعلی بیجی خصائص کبری ص ۳۱)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللے کا یہ عقیدہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے ایسے بلند مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ ایک بکری میں اگر چہ دو ہی دست ہوتے ہیں لیکن میں طلب کرتا رہوں اور پیش کرنے والا دینے کا قصد کرتا رہے تو ایک ہی بکری کے گوشت سے ہزاروں دست ممودار ہوتے رہے گا۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم الله نے ارشاد فرمایا۔ یَاآیُهَا النَّاسُ اِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِی کُلِّ عَامِ یَارَسُو لَ اللَّهِ قَالَ لَو قُلْتُهَا نَعَمُ لَوْجَبَتُ وَلَوُوَجَبَتُ لَمُ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَستَطِیْعُوا.

ترجمہ: اے لوگو! خدانے تم پر جج فرض کیا ہے۔ اقرع بن حابس نے
کھڑے ہوکر عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہر سال جج فرض ہے؟ فرمایا اگر ہیں
ہاں کہہ دوں تو ہر سال جج فرض ہو جائے۔ اوراگر ہر سال فرض ہوجائے تو تم
اے اواکرنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ (احمر نسائی وارمی مشکوة صفح ۲۲۲)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرمائے کی خدمت
میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خض آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا۔ حضور نے
میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا۔ حضور نے
ہوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی ہے ہم بستری کر بیٹھا۔
آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جے تم آزاد کرسکو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا دو
مہینے لگا تار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ بولانہیں
مہینے لگا تار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ بولانہیں
مہینے لگا تار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر
مہینے دگا ایس نے باؤ اور ہانٹ دو۔ اس نے بوچھا۔
مہوں ۔ فرمایا اسے لے جاؤ اور ہانٹ دو۔ اس نے بوچھا۔

# صحابه کرام کے عقیدے

## حضرت عمر فاروقِ اعظم كاعقيده (رضى الله تعالى عنه ـ وصال اقدس ٢٣٣ بجرى)

آپ کانام نامی عمر ہے۔ کنیت ابوحفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور مال کا نام عنتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی لیعنی ابوجہل کی بہن ہیں۔ آٹھویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدی اللہ کے خاندانی شجرہ سے مانا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جب کہ چالیس مرد اور گیارہ عورتیں ایمان لا چکی تھیں اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ آپ نے انتالیس مرد اور تحیس عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابولولوہ فیروز مجوی نے ۲۷ ذوالحجہ ۲۳ ہجری بدھ کے دن آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے تین دن بعد دس برس چھ ماہ چار دن امور خلافت کو انجام دے کر ۱۳ سال کی عمر میں وفات یائی

حضرت الوالین کرتے ہیں کہ جب حضرت عمل حضرت قیس بن جان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمروبن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمروبن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کو فتح کیا تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا یاای کھا الاَمِیُوُانَّ لِنِی لِناها اَسْنَة لاَ العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا یاای کھا الاَمِیُوانَّ لِنِی لِنا طریقہ چلا یہ جو کی اللہ بھا۔ یعنی اے حاکم! ہمارے اس دریائے نیل کے لئے ایک پرانا طریقہ چلا آرہا ہے کہ جس کے بغیروہ جاری نہیں رہتا بلکہ خشک ہوجاتا ہے اور ہماری کھیتی کا دارومدار اس دریائے نیل کے بانی پر ہے۔حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں نے اس دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینہ کے چاند کی گیارہویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کواری جوان کہا کہ جب اس مہینہ کے چاند کی گیارہویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کواری جوان

30

کے جائز نہ ہوا کہ اس کی گواہی دومردوں کی گواہی قرار دی گئی ہو۔
(خصائص کبریٰ جلد ۲ صفح ۲۲۳)
ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللّظ کی ایم عقیدہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے احکام شرعیہ پر بھی اختیار کلی عطا فر ایا ہے۔
مصطفیٰ آئینہ روئے خداست
منعکس در وَے ہمہ خونے خداست

. ( ڈاکٹر اقبال )

## حضرت عيسى روح اللد كاعقيده

(على نبينا وعليه الصلؤة والستلام)

سورة آل عمران ميں ہے كہ آپ نے ني اسرائيل سے فرما يا اَنِّى اَحُلُقَ لَكُمْ مِنَ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِفَانُفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۖ بِإِذُنِ اللّهِ وَابُرِئُ الْاَثْحَمَةَ وَالْاَبُرُصَ وَاُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذُنِ اللّهِ.

میں تمہارے لئے مٹی سے پرندگی کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم ہے۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اند مے اور سفید داغ والے کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ (یارہ سرکو عال)

اس آیت کریمہ سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مٹی کی چڑیا بنا کر اسے زندگی بخش دینے اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے اور مردہ کوزندہ کر دینے کا خدا تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی درخواست پر آپ نے مٹی سے چھاوڑ کی صورت بنائی پھراس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ اور کئی آپ نے مٹی سے چھاوڑ کی صورت بنائی پھراس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ اور کئی مردول کو آپ نے شفا بخش۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ظاہر کر دیا کہ خدائے تعالی نے مجھے بحرور دونوں پر حکومت عطافر مائی ہے۔

حعرت خواجہ امیر خورد کر مانی فطامی قدی سرو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حفرت عررض الفہ تعالیٰ عند مدینہ منورہ کے نواح میں اینٹیں بنا رہے تھے سوری کی تیز شعامیں آپ کی ہشت مبارک پر پڑ ری تھیں۔ سورج کی گرمی نے آپ پر انٹر کیا۔ آپ نے نہایت خشمگیں ہو کر سوری کی طرف و یکھا جس سے سورج کی تابانی جاتی ری دنیا تاریک ہوئی سارے مدینہ میں شور کی گیا کہ قیامت آئی بھر آپ نے نگاہ لطف وکرم سے سورج کی طرف دیکھا اللہ نے سورج کی روشنی اسے لٹا دی۔ (سیر الا ولیاء صفح سے)

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ کے زہ نہ ظافت میں زلرلہ آیا جس کی وجہ سے زمین بار بار وہلی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ نے اللہ جل شانہ کی حمہ وثنا بیان کی اور زمین پر وزا مار کر فرمایا کہ تھم رجا کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا ہے۔ یہ فرمانا تھا کہ زمین تخبر گئی اور زلزلہ فورا بند ہو گیا۔ (جامع کراہت اولیہ صغیاہ میں کیا ہے۔ یہ فرمات علامہ نبانی رحمۃ القد تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام رازی نے اپنی شہرہ آفاق تفییر میں سورہ کبف کی شرح میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کسی گھر کو آگ لگ گئی جتاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میں ذال جیتھڑے یہ پر لکھا اے آگ! حکم خداوندی سے بچھ جا۔ لوگوں نے وہ چیتھڑا آگ میں ذال ویا تو آگ فوراً بچھ گئی۔ (جامع کرامات اولیاء صفہ ۱۵۳)

ان واقعات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے کا نئات عالم میں تصرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

## حضرت انس كاعقيده

(رضى الله تعالى عنه وصال ٩١ ججرى)

آپ مالک بن نضر کے بیٹے ہیں۔ کنیت ابوحزہ ہے۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور سید عالم اللہ کے خاص خادم ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام اُمِ سلیم بنت ملحان ہے۔ جب نبی اکرم اللہ کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر دس سال تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھرہ منتقل ہوگئے تا کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی با تیں سکھا کیں۔ بھرہ کے صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا آپ کی

اور کیڑے پہناتے ہیں اس کے بعدائر کی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔

حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: إنَّ هٰذَا كَايَكُونُ اَبَدًا فِي الإنسكام. لينى اسلام من ابيا بمى نبين موسكتا ہے۔ بيتمام باتين لغواور بے سرويا بين اسلام اس فتم كى تمام باتوں كومٹانے آيا ہے وہ اڑكى كودريائے نيل ميں ڈالنے كى اجازت ہر كزنبيں دے سکتا آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس علے مجے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خٹک ہو گیا یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن جھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمروبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ معالمہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوسارے حالات سے مطلع کیا آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى اعنه كوتحرير فرمايا كهتم في مصريول كوبهت عمده جواب دیا بیتک اسلام اس متم کے تمام لغواور بیہودہ باتوں کومٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقعہ روانہ کر رہا ہوں تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتا۔

جب وہ رقعہ حضرت عمروبن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہونیا تو آپ نے اسے

کھول کر پڑھااس میں لکھا ہوا تھا کہ

مِنْ عَبُدِاللَّهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى نِيْلِ مِصْرُ. آمَّا بَعُدُ فَإِنْ كُنْتَ تَجُرِى مِنُ قَبُلِكَ فَكَلَا تَجُرِ وَانْ كَانَ اللَّهُ يُجُرِيُكَ فَاسَأَلُ اللَّهَ الوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنُ يُجُرِيَكَ.

ترجمہ: اللہ کے بندے عمر امیر المونین کی رف سے مصر کے دریائے نیل کومعلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ اور اگر خدائے عزوجل تجھکو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قبارے دعا کرتا ہول کہ

وہ تھے جاری فرمادے۔ حضرت عمروبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رقعہ کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔مصر والے جب صبح نیند ہے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ نتارک وتعالیٰ نے اس کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ سولہ ہاتھ یانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح بمی نہیں سوکھا۔ اور مصروالوں کی بیہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے تم ہوگئی۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۷)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھ کر اپنا بیعقیدہ

آدمی تھے۔ ( بخاری شریف جلداصفحہ ٥٠٥)

حعزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات کو بیان فرما کر اپنا ہے عقیدہ ٹابت کر دیا کہ رسول اکرم مختار دوعالم اللہ تعلقہ کو خدائے تعالیٰ نے تصرف کی وہ قوت بخشی تھی کہ آپ جب جا ہتے اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے دریا بہا دیتے۔

نور کے چشے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام

### حضرت ابو ہریرہ کاعقیدہ

(رضى الله تعالى عنه وصال ٥٩ جمرى)

آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور عبدالرحمٰن ہے۔ عبداللہ بھی کہا گیا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں آپکا نام عبدالشمس یا عبد عمروتھا۔ چھوٹی می بلی پالنے کے سبب ابو ہریرہ کنیت کو
آپ نام سے زیادہ شہرت حاصل ہوگئ اور کنیت کا استعال نام پر غالب آگیا۔ آپ بلاد دوں
سے ہیں۔ فتح خیبر کے سال جو ہجرت کا ساتواں سال ہے اسلام لائے اور سرکار اقد سیالیہ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں کے ہوگررہ گئے۔ آپ نے پوری استقامت کے ساتھ
علم دین حاصل کیا اور قناعت و کم کھانے کا طریقہ اختیار فرمایا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے
حافظ تھے۔ توت حافظ، متانت، مستقل مزاجی، ذکاوت اور ضبط علم کی صفت میں اپنی مثال آپ
سے۔ روزہ دار، شب بیدار اور ذکر و تبلیح و کہلیل والے تھے۔ (اضعۃ المعات)

آپ نے فرمایا قتم ہے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں بھوک میں روئے زمین پراپنے جگر پراعتاد کرتا تھا اور میں بھوک سے اپنے پیٹ پر بھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں عام راستہ پر بیٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی انگ آیت کریمہ کے متعلق بوچھا۔ اور میں نے ان سے صرف اس لئے بوچھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں (اور پچھ کھلائیں) مگر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق بوچھا۔ اور ان سے بھی میں نے اس لئے بوچھا تا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں مگر وہ بھی چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ فقا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں مگر وہ بھی چلے گئے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ بھرا بوالقاسم حضور رحمت عالم اللہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے دیکھا اور میرے بھرا بوالقاسم حضور رحمت عالم اللہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے دیکھا اور میرے بھرا بوالقاسم حضور رحمت عالم اللہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے دیکھا اور میرے

عمر ایک سوتین سال ہوئی۔ علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں سیحے یہ ہے کہ ان کی ایک سواولا دہوئی اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسی ، جن میں اٹھتر لڑ کے اور دولڑ کیاں۔ (خطیب تبریزی) آپتحربر فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلَتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ فَامَرَ النَّاسَ ان يَتَوَضَّنُوا مِنْ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِن تَحْتِ بَيْنَ اصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ الجِرهِم.

ترجمہ: میں نے رسول اللہ اللہ کو اس حال میں دیکھا کہ عمر کی نماز کا وقت ہوگیا تھا اور لوگوں کو وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی مگر انہیں ملتا نہیں تھا۔ تو رسول اکر مہلی ہی خدمت میں وضو کے لئے پانی پیش کیا گیا۔ رسول اللہ علی ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ علی ہی نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ مبارک انگلیوں کے نیچ سے بانی اہل رہا تھا۔ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے وضو کر لئے۔ (بخاری شریف جلداصفی ۱۹۰۸)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه مزید فرماتے ہیں۔

حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيُبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَأَ وَبَقِى قَوُمُ فَاتَنِى النَّبِيُصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِخْضَبٍ مِنُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ فَأَتِى النَّبِيصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِخْضَبٍ مِنُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ اللَّهُ فَاتَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِخْضَبٍ مِنُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهَا فِي كُفَّهُ فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ اَنُ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَضَمَّ اصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي المُخْصَبِ فَتَوضَا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعاً قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا. المُخْصَبِ فَتَوضَا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعاً قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

ترجمہ: نماز کا وقت ہو گیا تو جن لوگوں کے گھر مجد کے قریب تھے وہ وضو کرنے چلے گئے اور بہت سے لوگ رہ گئے تو رسول اللھ اللہ کی خدمت میں پھر کا ایک برتن حاضر کیا گیا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ نے اپنا مقد س میں پھر کا ایک برتن حاضر کیا گیا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ نے اپنا مقد س ہاتھ باتھ نہیں کھانا تھا تو ہاتھ پانی میں ڈال دیا ، لیکن برتن چھوٹا ہونے کے سبب ہاتھ نہیں کھانا تھا تو انگیوں کو ملا کر برتن میں ڈالا تو سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا وہ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا اس ۸۰

فَمَا زَالَ يَقُولُ اِشُرَبُ فَانشُربُ حَتَّى قُلُتُ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا آجَدُ مَسُلَكَ لَهُ فَأَعُطَيْتُهُ الْقَدْحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضِلَةَ. ترجمه: پیاله اٹھاؤ اور ان لوگوں کو دو۔ تو میں نے پیالہ اٹھا کر ایک شخص کو وے دیا۔ اس نے پیایہاں تک کہ شکم سیر ہوگیا۔ پھراس نے پیالہ مجھے واپس كر ديا۔ اس طرح ميكے بعد ديگرے بيتے اور بلاتے ہوئے وہ بيالہ رسول ا كرم الله كلي ميونيا و اور سب اصحاب صفه خوب سير هو يكي تھے تو حضوطا الله الياله الين مقدل ماته ير ركهااور ميري طرف ديكه كرتبهم فرمايا اور فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول الله! فرمایا اب ہم اورتم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سے فرمایا۔فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ تو میں نے بیا۔ فرمایا اور پیوتو میں نے چھر بیا۔ آپ برابر بہی فرماتے رہے کہ اور پیو۔ تو میں او بیتا رہا یہاں تک کہ میں نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اب دودھ گزرنے کی بھی راہ یاقی نہیں رہی۔ اور وہ پیالہ حضوط اللہ کو پیش کر دیا تو آب نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور بسم الله پڑھ كر بيا موا دودھ لي ليا۔ (جنارى فصائص كبرى جوس ١٨) المسكول جناب يوهريره كيها نقا جام شير جس سے ستر صاحبوں کا دودھ کے منہ پھر گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکر مہائے ایک لڑائی میں تھے کہ لشکریوں کو کھانے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو حضور نے جھ سے فرمایا اس ابو ہریرہ! تمہارے باس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میرے تھلے میں کچھ کھجوریں ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ تو میں تھلے کو لے کر حاضر ہوا۔ فرمایا دستر خوان لے آؤ۔ تو میں دستر خان لے آیا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ نے کھجوریں نکالیس تو وہ اکیس دانے تھے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھی کر کے فرمایا:

أَدُعُ فَلَانًا وَّاصُحَابَهُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَانًا وَاصَحَابَهُ فَاكَلُوا وَشَبَعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اُدُعُ فَلَانًا وَاصَحَابَهُ فَاكَلُوا وَشَبَعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اُدُعُ فَلَانًا وَاصْحَابَهُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَخَرَجُوا وَفَضَلَ تَمَرٌ فَقَالَ لِي أَقُعُدُ وَاصْحَابَهُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَخَرَجُوا وَفَضَلَ تَمَرٌ فَقَالَ لِي أَقُعُدُ

دل کی کیفیت جان کرمسکرائے۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ! فرمایا میرے ساتھ چلو۔ اور آپ تشریف لے چلے تو پیچے پیچے میں بھی چلے لگا۔ جب آپ کا شانہ منبوت میں داخل ہوگئے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی اور میں بھی اندر داخل ہوگیا۔ میں نے وہاں دودھ کا ایک بیالہ دیکھا۔ حضور سید عالم اللہ نے بوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا گیا فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کومیرے باس بلا لاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ اسلام کے مہمان سے نہ تو ان کے پاس گھر تھا اور نہ مال ودولت۔ جب حضوط اللہ کے پاس کھے صدقہ آتا تو آپ اسے ان کے پاس بھی دیتے۔ اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجا تو آپ اسے تبول فرما لیتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کرلیا کر تے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیہ بات مجھ پرگراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اصحاب صفہ کے لئے صرف ایک بیالہ دودھ کا کیا کام دے گا؟ اور میں چاہتا تھا کہ پورا دودھ مجھے ہی لی چاتا۔ تاکہ اسے پینے کے بعد میرے اندر کچھ طافت بیدا ہو جاتی۔ اور چونکہ میں حضوط اللہ کا قاصد ہوں لہذا جب وہ لوگ آئیں گے طافت بیدا ہو جاتی۔ اور چونکہ میں حضوط اللہ اور اس کے رسول البذا جب وہ لوگ آئیں شاید ہی مجھے اس دودھ کا کچھے حصہ مل سے لیکن اللہ اور اس کے رسول اللہ کی فرما نہ داری کے سوا میرے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا تو مجھے اصحاب صفہ کے پاس آتا پڑا۔ اور جب وہ لوگ آگے اور سب اپنی اپنی جگہ پر گھر میں بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لیک یارسول اللہ! فرمایا:

خُذُفَا عُطِهِمُ فَاحَدُنُ الْقَدْحَ فَجَعَلُتُ اعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيشُرَبُ حَتَى يَرُولَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَدْحَ اعْطِيْهِ الْاَحْرَ فَيَشُرَبُ حَتَى يَرُولَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَدْحَ اعْطِيْهِ الْاَحْرَ فَيَشُرَبُ حَتَى يَرُولَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِى الْقُومُ كُلُّهُم فَاحَذَ الْقَدْحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَى وَتَبَسَّمَ وَقَدْ رَوِى الْقُومُ كُلُّهُم فَاحَذَ الْقَدْحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَى وَبَسَّمَ وَقَدْ رَوِى الْقُومُ كُلُّهُم فَاحَذَ الْقَدْحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَى وَبَسَّمَ وَقَدْ رَوِى الْقُومُ كُلُّهُم فَاحَذَ الْقَدْحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ إِلَى وَبَسَّمَ وَقَدْ وَقَلْ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ

نابینا (اندھے) ہو گئے بہت علاج کیا گیا گر فاکدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ وزاہد تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہ وزاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی آئھ می کر دی۔ امام بخاری صبح اٹھے تو ان کی آئکھیں روشن تھیں اور ایسی روشن ہوئیں کہ جاندگی روشنی میں تاریخ کبیر تصنیف فرمائی۔

علامہ ابن جرعسقلانی کی تحریر کے مطابق آپ نے کل ۲۲ کتابیں لکھی ہیں گران میں سب سے زیادہ مشہور ومقبول بخاری شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سب بہلے آب زم زم سے عسل فرماتے 'مقام ابراہیم میں دو رکعت نفل پڑھتے اس کے بعد حدیث کو قلمبند فرماتے ۔ مسودہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں روضہ انور اور ممبر شریف کے درمیان مبیصہ فرمایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کوسولہ سال کی مدت میں کممل کیا۔

خدا تعالی نے آپ کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو چھ لا کھ حدیثیں ان کے راویوں کے نام اور حالات کے ساتھ یادتھیں۔ بخاری شریف میں کل سات ہزار دوسو پچیتر (۷۲۵۵) حدیثیں ہیں جن کی تعداد حدف مکر رات کے بعد جار ہزار ہے۔عید کی جاند رات کے بعد جار ہزار ہے۔عید کی جاند رات ۲۵۲ھ میں ۱۳ دن کم ۱۲ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔سمرقند کے قریب فرنگ میں آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خلائق ہے۔

آپ فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بجرت کے موقع پر ہم اور رسول اکرمہیں ایک برا سا پھر نظر آیا جس ساری رات صبح کک چلتے رہے یہاں تک کہ دو پہر ہوگئ۔ ہمیں ایک برا سا پھر نظر آیا جس کا سابہ تھا اور وہاں دھوپ نہیں تھی۔ ہم نے اس کے سابہ میں اپنی پوسٹین بچھا دی اور رسول الله الله سے عرض کیا کہ آپ اس پرسو جائے۔ تو حضور آ رام فرمانے گے اور میں پہرہ دیتا رہا۔ اس ورمیان ہم نے ایک بکری کا دودھ اس کے جرواہ سے اجازت لے کر دوہا اور جب رسول الله الله تعالیٰ عالیٰ کہ آپئنا یار شول الله فقال کا تخور ن والله معنا والی بیار ہوئے تو میں نے وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وہ تو تو گئی کہ الله مَعنا مُن الله مَعنا مُن الله مَعنا مُن مَالِکِ فَقُلْتُ اُتِینَا یَارَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَا تَخُونُ اِنَّ اللّٰهُ مَعَنا فَدَ عَاعَلَیْہِ النَّہِ مُعَالًى عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَارُ تَطَمَتُ بِهِ فَرُسُهُ اِلٰی بَطَنِهَا فَدَ عَاعَلَیْهِ النَّہِ مُعَالًى عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَارُ تَطَمَتُ بِهِ فَرُسُهُ اِلٰی بَطَنِهَا

ترجمہ: فلاں اور ایکے ساتھیوں کو بلاؤ۔ تو انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کر چلے گئے۔ پھر فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو لاؤ۔ تو وہ لوگ بھی پیٹ بھر کھا کے چلے گئے۔ پھر فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ تو وہ سب بھی شکم سیر ہو کر کھا کے چلے گئے اور کھجوریں باتی رہیں تو حضور نے آئیس تھلے میں ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا جب تم نکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکال نکا لئے رہنا گر اسے اوندھا نہ کرنا۔ تو میں ہاتھ ڈالٹا اور جتنی کھجوریں چاہتا نکال لیتا۔ اور میں نے اس میں سے بچاس وس کھجوریں خدا کی راہ میں دیں۔ وہ لیتا۔ اور میں نان مین منی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے پیچھے تھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے پیچھے لئکی ہوئی تھی۔ جاتی رہی۔ (بیعی ایونعیم خصائص کبری جلائاصفی اگ

ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اورایک صاع تقریباً چارکلوکا تو بچاس وس تھجوری ایک ہے گئے۔ بارہ ہزار کلوگرام ہوئیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کریمہ کو بیان فرما کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ایک کو تصرف کی وہ قوت بیان فرما کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ایک کی دہ جب آپ نے چاہا تو ایک پیالہ دودھ سے ستر بھوکوں کا بیٹ بھر دیا اور چند سختی تھی کہ جب آپ نے چاہا تو ایک پیالہ دودھ سے ستر بھوکوں کا بیٹ بھر دیا اور چند سختی تھی کہ جب آپ میں ڈال دیں تو تین سوہیں من سے زیادہ محبوریں اس میں سے برآ مدہوئیں۔ سے بحبوریں تھیلے میں ڈال دیں تو تین سوہیں من سے زیادہ محبوریں اس میں سے برآ مدہوئیں۔

## محدثین کےعقیدے

حضرت امام بخاری کاعقبیرہ (رضی اللہ تعالی عنہ۔متوفی ۲۵۲ہجری)

رر ن المد ما المحمد ہے۔ آپ کے والد اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھے۔ مغیرہ مجوی ن الد اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھے۔ مغیرہ مجمد ہے۔ آپ کے والد تھے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد تھے جو حاکم بمان بعثی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں آپ تھے جو حاکم بمان بعثی میں آپ کی والدہ نے سنجالی بچپن ہی میں آپ کا انتقال ہو گیاتو پر ورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنجالی بچپن ہی میں آپ کا انتقال ہو گیاتو پر ورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ہے۔ اسمبید میں ایک میں آپ کی انتقال ہو گیاتو پر ورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ہے۔ اسمبید میں ایک میں آپ کی داری کی داری آپ کی داری

جوتھے۔ اور ہارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔ پس میں نے بکری کا بچہ ذرج کیا اور بیوی نے جو پیس لئے۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں بنا کر انہیں پانی میں ڈال دیا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی خاطر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہیں مجھے رسول التعلیق اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوانہ کرنا۔

میں نے عاضر خدمت ہو کر آہتہ ہے عرض کیا کہ میں نے بکری کا ایک بچہ ذرج کیا ہے اور ہمارے پاس ایک صاع جو کا آٹا ہے۔ لہذا آپ چند حضرات کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ تو نبی اکرم ایسے نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے خندق والو! جابر نے تمہارے لئے وعوت کا انتظام کیا ہے۔ لہذا آؤ چلو۔ پھر رسول النہ اللہ تقالیہ نے جھے نے فرمایا کہ میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور روٹیاں نہ پکوانا۔ پس رسول النہ اللہ تشریف لے آئے اور آپ سب لوگوں کے آگے تھے۔ جب میں گھر گیا تو بیوی نے گھرا کر جھ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ وہی بات کر دی جس کا اندیشہ تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو پکھ کہا وہ میں نے عرض کر دیا تھا۔

فَبَصَقَ فِيهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اللَّى بُوْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدُعُ خَابِزَةً فَلُتَخْبِرُ مَعِى وَاقَدَحِى مِنْ بُرُمَتِكُمُ فَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمُ الْفَ فَاقُسِمُ بَاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّا بُرُمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِي وَ إِنَّ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّا بُرُمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِي وَ إِنَّ عَجِيْنَنَا لِيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

ترجمہ: پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئے میں لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی اور برکت کی دعا ما تھی۔ پھر ہاغری میں لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی اس کے بعد فرمایا کہ روٹی بنانے والی ایک اور بلا لو تا کہ میرے سامنے روٹیال پکائے اور تو اپنی ہاغری سے گوشت نکال کر دیتی جائے اور فرمایا کہ ہاغری کو ینچے نہ اتارنا۔ کھانے والول کی تعداد ایک بزارتھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی تیم سب نے کھانا کھالیا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہوکر چلے گئے اور کھانا بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ دیکھا گیا تو ہاغری میں اتنا می گوشت موجود تھا۔ جتنا پکنے کے لئے رکھا تھا اور ہمارا آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ بیکانے سے پہلے تھا۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۸۸)

فَقَالَ إِنِّى أُرَاكُمَا قَدُ دَعَوُتُمَا عَلَى فَادُعُوا اللَّهَ لِي وَاللَّهِ لَكُمَا أَنُ أُرَدَّعَنَكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلُقَى اَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدُ كَفَيْتُكُمُ مَاهُنَا فَلا يَلُقَى اَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا.

ترجمہ: اسی اثنا میں ہمارا پیچھا کرتا ہوا سراقہ بن مالک آگیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی ہمارے پیچھے آگیا ہے۔ فرمایا نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی اکرم آلی نے نے اس کے لئے دعا کی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک سراقہ سمیت زمین میں ہنس گیا۔ اس نے کہا میرے خیال میں آپ دونوں نے میری ہلاکت کے لئے دعا کی ہے۔ اب میری نجات کے لئے دعا کریں۔ خدا کی تئم میں آپ کی تلاش میں پھرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے لئے دعا کی تو زمین نے اس جھوڑ دیا۔ پس جو شخص بھی اس سے ماتا تو اس سے کہد دینا کہ ادھر تو میں تلاش کر آیا ہوں۔ پس جو شخص بھی اس سے ماتا تو اس سے کہد دینا کہ ادھر تو میں تلاش کر آیا ہوں۔ پس جو بھی ماتا وہ اسے واپس کر دیتا اور اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اسے یورا کیا۔ (بخاری شریف جلدا صفح الا)

امام بخاری حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضورہ اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ! کہ میں نے حضورہ اللہ اللہ!

اِنِّى سَمِعُتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانْسَاهُ قَالَ ٱبُسُطُ رِدَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ اِنِّى سَمِعُتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانْسَاهُ قَالَ الْبَسُطُ وَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ فَعَرَفَ بِيَدِهٖ فِيُهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّهُ فَضَمَمُتُ فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعُدَهُ.

ترجمہ: میں نے آپ ہے بہت کی حدیثیں سیں لیکن وہ سب بھول

گئیں۔حضور نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ تو آپ نے

لی بھر کر اس میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا اسے سینے سے لگالو۔ تو میں نے لگالیا۔

پس میں اس کے بعد کی حدیث کونہیں بھولا۔ (بخاری شریف جلداصفی ۵۱۵)

حضرت امام بخاری اور تحریر فرماتے ہیں۔ سعید بن میناء کا بیان ہے کہ میں نے

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفرماتے ہوئے نا کہ جب خندق کھودی جاری

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفرماتے ہوئے نا کہ جب خندق کھودی جاری

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفرماتے ہوئے نا کہ جب خندق کھودی جاری

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفرماتے ہوئے ہوئے کو خت بھوک کی ہے۔ پس میں آئی بیوی کے پاس آ

مقی تو میں نے دیکھا کہ نمی اگر میائی تو اس میں ایک صاع (چارکلو سے پھوزائد)

حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے بوری نکالی تو اس میں ایک صاع (چارکلو سے پھوزائد)

کہ بعد کا کوئی عالم ومحد ٹ آپ کے درجہ کوئیس پہنچے سکا۔ آپ کی وفات ۲۶۱ہجری میں ہوئی، جس کا سبب عجیب وغریب ہے کہ آپ کو ایک حدیث کی تلاش تھی جسے اپنے مسودات میں آپ تلاش کر رہے تھے اور قریب ہی ایک ٹوکرہ تھجور کا رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے تھجوری فکال کر کھاتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سب تھجوریں ختم ہوگئیں اور اس وقت آپ کو اس کا احساس نہ ہوا، مگر بعد میں وہی بے اندازہ تھجوریں کھالینا ہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔

آپ حضرت الس رضى الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی اکرم الله علیہ میں مقام زوراء پر سے کہ ایک پیالہ حضو والله کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا ، تو آپ نے اپنی مقدس میں کی اس میں رکھ دی۔
کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا ، تو آپ نے اپنی مقدس میں اس میں رکھ دی۔
فَجَعَلَ یَنْبُعُ مِنُ بَیْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَطَّنَا جَمِیْعُ اَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ کُمُ
کانُوا یَا اَبَا حَمُزَةَ قَالَ کَانُوا زُهَاءَ الثَّلْثِ مِائَةٍ.

ترجمہ: پس حضوط اللہ کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلنے لگا تو سارے صحابہ نے وضوکر لیا۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو عزرہ آپ لوگر ہا کہ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً تین سو۔

(مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۲۴۷)

اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسولِ اکرم اللہ کے سامنے ایک شخص نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو حضوں اللہ کے نے فرمایا۔

كُلُ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَامَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُقَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

ترجمہ: این داہنے ہاتھ سے کھا! اس نے کہا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا پاتا۔حضور اللہ نے فرمایا تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سے گا۔"اس نے تکبر کھا یاتا۔حضور اللہ نے فرمایا تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سے گا۔"اس نے تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا تھا۔" راوی نے کہا تو وہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک بھی نہیں پہنچا سکا۔(مسلم شریف بحوالہ مشکوۃ صفحہ ۵۳۲)

اور حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ سے رُفایا کہ سے رَفْوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَّلُنَا وَادِيًا الْحَتَى فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَّلُنَا وَادِيًا اَفْتَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ

حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پرغزوہ نظیم بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پرغزوہ نظیم کے شہید ہونے کا گمان ہوگیا۔حضرت سلمہ فرماتے ہیں۔

فَايُتُ النَّبِيَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتَ فِيُهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اَشُتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَة.

ترجمہ: میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ ب نے تین باراس پرتھک تھکایا پھراس کے بعد پنڈلی میں بھی دردنہ ہوا۔ آ ب نے تین باراس پرتھک تھکایا پھراس کے بعد پنڈلی میں بھی دردنہ ہوا۔ (بخاری شریف جلد اصفحہ ۲۰۵)

حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکورہ بالا حدیثوں کوتحریر فرما کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالی نے بیارے مصطفیٰ علیہ کو ایسے عظیم مرتبہ سے سرفراز فرمایا تھا کہ ان کے چاہنے سے گھوڑا اپنے سوار سمیت ببیٹ تک زمین میں وہنس گیا۔ پھر حضور ہی کے چاہنے سے زمین نے اس کو چھوڑا۔ اور قوت حافظ جیسی چیز کو آپ نے چادر میں ڈال کر اسے دماغ تک پہنچا دیا اور آئا و ہا تھی میں تھوک ڈال دیا تو وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ گوشت کے ساتھ شور کے کا مسالہ بھی بڑھ گیا۔ اور صرف تھوک دیا تو ہلاک کرنے والا زخم ہمیشہ کے لئے اچھا ہوگیا۔

## حضرت امام مسلم كاعقيده

(رضی اللہ تعالی عنہ متونی ۱۲۱ ہجری)

آپ کا نام نامی مسلم بن مجاج قشیری ہے۔ کنیت ابوالحسین اور لقب عساکر
الدین ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قشیر سے تھا۔ اس لئے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے۔
آپ ۱۰۶ ہجری میں پیدا ہوئے۔ وطن نیشا پور ہے جوابران میں صوبہ خراسان کا مشہور
آپ نے کئی کما ہیں تھنیف فرمائی ہیں، کیکن ان تمام تھانیف میں صحیح مسلم سب
شہر ہے۔ آپ نے کئی کما ہیں تھنیف فرمائی ہیں، کیکن ان تمام تھانیف میں صحیح مسلم سب
سے زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک آپ کی صحیح مسلم صحت و متانت میں کے بعد دوسرے درجہ کی کتاب ہے، جسے آپ نے تین لاکھ احادیث سے چھانٹ میاری کے بعد دوسرے درجہ کی کتاب ہے، جسے آپ نے تین لاکھ احادیث سے چھانٹ

كر تصنيف كيا ہے۔ بقول شيخ محقق عليه الرحمة والرضوان آپ علائے سلف میں ایسے مقتداء و پیشوا ہیں بقول شیخ محقق علیہ الرحمة والرضوان آپ علائے سلف میں ایسے مقتداء و پیشوا ہیں https://ataunnabi.blogspot.com/

45

حضوط این انگیوں کی کھائیوں سے پانی نکالتے اور ایک مخص کو کہد یا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے تو ہور این کا التے اور ایک مخص کو کہد دیا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے تو بھر ویبا ہی ہوا اور حضوط اللہ درختوں کو اس طرح چلاتے ، جیسے اونٹ چلائے جیں۔

### حضرت امام تر مذی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه منونی ۱۷۶۹ جری)

آپ ابوعیسی محمہ بن عیسیٰ اسلمی ہیں ۔ آپ بلند پایہ علاء، رسول اکرم اللے کے اصادیث کے تفاظ اور منفق علیہ ثقتہ محد ثین میں سے ہوئے ہیں ۔ علمِ فقہ و حدیث میں یہ طولی رکھتے تھے۔ آپ کی کتاب ترخدی شریف صحاح ستہ میں سے ایک ہے جو آپ کی عظمتِ شان ، وسعتِ حفظ، کثرتِ مطالعہ اور حدیث کے فن میں آپ کی غابت درجہ تجرعلمی پر دلالت کرتی ہے۔ علاء نے آپ کی کتاب ترخدی شریف کی شان میں کہا ہے ۔ هُو گافِ لِلْمُجْتَهِدِ ہِ علاء نِ آپ کی کتاب ترخدی شریف کی شان میں کہا ہے ۔ هُو گافِ لِلْمُجْتَهِدِ وَلَى ہے۔ علاء نے آپ کی کتاب جہد کے لئے کافی و وافی اور مقلد کو بے نیاز کرنے والی ہے۔ وَمُعُونِ لِلْمُقَلِّدِ لِین ہی کتاب جہد کے لئے کافی و وافی اور مقلد کو بے نیاز کرنے والی ہے۔ آپ نے ترخدی شریف تصنیف کرنے کے بعد جاز ، عواق اور خراسان کے علاء کی خدمت میں پیش کی تو سب نے اس بہند فرمایا اور اچھی کتاب قرار دیا۔ شائل النہ میں النہ کا ہے۔ آپ کی تصنیف ہے، جو شائل نبوی کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے النہ کا پڑھنا مشائح و اکابر کے اور بہت خیروبرکت کی حامل ہے۔ حل المشکلات کے لئے اس کا پڑھنا مشائح و اکابر کے اور بہت خیروبرکت کی حامل ہے۔ حل المشکلات کے لئے اس کا پڑھنا مشائح و اکابر کے تربہ میں آپی کا ہے۔ آپ و ۲۶ ہری میں وفات پائی۔ علیہ گربہ میں آپی کا ہے۔ آپ و ۲۶ ہری میں وفات پائی۔ علیہ الرحمۃ والرضوان۔ (ماخوذ از افعۃ اللمعات)

حضور سيدِ عَالَم اللَّهِ كَ تَصْرُف كَ مَعَلَى آپُكَا عَقيده المَا طَلَم و آپُحُري فراتے بيں۔
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعُرَابِي إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اَعُرَفُ اَنَّكَ نَبِي قَالَ إِنْ دَعَوُثُ هَٰذَالُعِذُقَ مِنُ هَٰذِهِ
النَّخُلَةِ تَشُهَدُ آنِي رَسُولُ اللّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَعَلَ يَنُولُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَ إِنَّ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ارْجِعُ فَعَادَ فَاسْلَمَ الْاعْرَابِيُّ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہ ایک دیہاتی حضوط اللہ کی کہ ایک دیہاتی حضوط اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کیسے یقین کروں کہ

فَلَمْ يَرَشَيْنًا يَسْتَتِرُبِهِ وَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِىءِ الْوَادِى فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَاهُمَا فَاحَذَ بِغُصْنٍ مِّنُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَى فَانُقَادَتُ مَعَهُ الْحُصَانِهَا فَقَالَ اِنْقَادِى عَلَى بِإِذُنِ اللهِ تَعَالَى فَانُقَادَتُ مَعَهُ كَالَيْعِيْرِالْمَحْشُوشِ اللّهِى يُصَانِعُ قَائِلَهُ حَتَّى اتَى الشَّجَرَةَالُانُورِى كَالْبَعِيْرِالْمَحْشُوشِ اللّهِى يُصَانِعُ قَائِلَهُ حَتَّى اتَى الشَّجَرَةَالُاخُولِى كَالْبَعِيْرِالْمَحْشُوشِ مِنْ اللهِ فَانُقَادَتُ مَعَهُ كَالَيْعِيْرِالْمَحْسُ مِنْ اللهِ فَانُقَادَتُ مَعَهُ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَثِمَا عَلَى بِإِذُنِ اللهِ فَالْقَادَتُ مَعَهُ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَثِمَا عَلَى بِإِذُنِ اللهِ فَالْقَادِثُ مَنَى اللهِ فَالْقَادَتُ مَعَهُ كَذَا اللهُ فَالْدَا اللهُ فَالْتُهُمُ اللهُ فَاللهِ فَالْدُونُ اللهِ فَالْدُونُ اللهِ فَالْدَا اللهُ مَلَى اللهِ فَالْتَهُمَا عَلَى مَلَى الله مَلْ الله مَلَى الله وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى سَاق.

ترجمہ: ہم حضوط اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ بے آب و گیاہ وادی لینی میدان میں اترے۔ حضور علیہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، لیکن پردہ کی کوئی جگہ آب کو نہ ملی ۔ آپ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی۔ حضوط الله مل سے ایک کے بائل تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ کو بکڑ کر ورخت سے فرمایا کہ بھم خدا میرے ساتھ چل۔ وہ ورخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی تاک میں تکیل بندھی رہتی ہے اور ایٹے ساربان کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے۔ يهاں تك حضور ولايستة اس دوسرے درخت كے ياس تشريف لے كئے اور اس كى ايك شاخ كير كر فرمايا كه اے درخت تو بھى بحكم اللى ميرے ساتھ چل ، تو وہ بھى پہلے درخت كى طرح حضوط الله کے ساتھ چل پڑا۔ یہاں تک کہ حضوط الله جب ان درختوں کی درمیان کی جگہ میں ہنچے تو فرمایا کہ اے درختو! تم دونوں بھکم الہی آپس میں مل کرمیرے لئے پردہ بن جاؤ تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور اللہ نے ان درختوں کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعہ کو دیکھے کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اُٹھی تو اچا تک میں نے دیکھا کہ حضورہ ایک تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ دفعتا وہ دونوں درخت جدا ہوکر کیے اور اپنے نئے پر کھڑے ہو گئے۔ (مسلم شریف بحوالہ مشکلوۃ صفحہ ۵۳۳)

ہوئے۔ رہے ہمریب وہ میں اللہ تعالی عنہ نے ان احادیثِ مبارکہ کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیثِ مبارکہ کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ خابت کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے خدائے تعالی نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ خابت کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے خدائے تعالی نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ خابت کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے خدائے تعالی نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ

### https://ataunnabi.blogspot.com/

نے فرمایا کہ غزوۂ ذی قرد میں حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک تیرلگا تو حضوں اللے نے ان کو بلایا۔

فَبَصَقَ عَلَى الْمِسَهُمِ فِي وَجُهِ اَبِي قَتَادَةَ قَالَ فَمَا ضَرَبَ عَلَى وَلَاقَاحَ.
ترجمہ: اور زخم پرتھوک دیا۔ فرماتے ہیں ،اس وقت سے نہ تو مجھے درد
ہوا اور نہ زخم میں پیپ پڑی بلکہ اچھا ہوگیا۔ (شفا شریف جلد اصفی ۲۱۲)
مزید تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابوجہل نے حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ
تعالی عنہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔

فَجَاءَ يَحُمِلُ يَدَةُ فَبَصَقَ عَلَيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْصَقَهَا فَلَصِقَتُ.

ترجمہ: پس وہ اپنا ہاتھ اُٹھائے ہوئے حاضر ہوئے تو حضور علیہ نے نے اس ہاتھ پرتھوک دیا اور اس کو جوڑ دیا تو وہ اُسی وفت بُوگیا۔

(شفاشریف جلد اصفحه ۲۱۳)

مزید تحریر فرمایا کہ جنگ بدر میں حضرت صبیب بن بیاف رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈ ھے پر الیم ضرب لگی کہ جس ہے مونڈ عا کٹ کر لٹک گیا۔

مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَ قَتَادَةَ بُنَ مِلْحَانَ فَكَانَ لَكُو وَسَلَّمَ وَجُهَ قَتَادَةَ بُنَ مِلْحَانَ فَكَانَ لَيُنظُرُ فِي وَجُهِهِ كَمَا يَنظُرُ فِي الْمَرُأَةِ.

ترجمہ: رحمتِ عالم اللہ نے حضرت قادہ بن ملحان کے چہرہ پر اپنا مقدس ہاتھ بھیرا تو ان کے چہرہ پر اپنا مقدس ہاتھ بھیرا تو ان کے چہرے میں اتن چمک بیدا ہوگئ کہ اس میں چیز وں کا عکس اسی طرح و یکھا جاتا ، جیسے آئینہ میں ۔ (شفا شریف جلد اصفحہ ۲۲۰) امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اور تحریر فرماتے ہیں۔

مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ صَبِيّ بِهِ عَاهَةً فَبَراً وَاسْتَولَى رَأْسُهُ. آپ سیچ نبی ہیں۔ حضوط اللہ نے فرمایا کہ مجود کے اس خوشہ کو اگر میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آکر اس بات کی گواہی دے کہ میں خداتعالیٰ کا رسول ہوں ، جب تجھے بقین آجائے گا۔ چنانچہ حضوط اللہ نے اس خوشہ کو بلایا تو وہ مجود کے درخت سے اتر نے لگا ، یہاں تک کہ حضوط اللہ کے تریب زمین پر آکر گرا۔ پھر آپ نے فرمایا ، واپس چلا جا! تو وہ خوشہ واپس چلا گیا۔ یہ دمکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔ (ترفدی جلد ۲ صفح ۲۰۱۳) اس حدیث شریف کو لکھ کر حضرت امام ترفدی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالی نے درخت کے چلول کو بھی حضوط اللہ کے زیرِ فرمان کر دیا تھا۔

### حضرت علامه قاضي عياض كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٩٣٥ جري)

آپ کا نام نامی عیاض ہے اور باپ کا نام موکی بن عیاض بن عمر بن موکی بن عیاض محصی سنتی غرناطی۔آپ کا کی المذہب تھے۔ ۲ کے ابجری میں پیدا ہوئے اور عیاض محصی سنتی غرناطی۔آپ کا کی المذہب تھے۔ ۲ کے ابجری میں وفات ہوئی۔ آپ کو تحصی اس مراکش میں جعہ کے دن جمادی الاخری ۱۳۸۴ جمری میں وفات ہوئی۔ آپ کا تعلق تھا اور شہر سبتہ میں لئے کہا جاتا ہے اور عرصۂ دراز تک پیدا ہوئے ، جہاں آپ کا وطن تھا۔ اس بنیاد پر آپ کو سبتی کہا جاتا ہے اور عرصۂ دراز تک سبتہ کے قاضی رہ کر اسادہ جمری میں چونکہ آپ غرناطہ شقل ہوگئے تھے۔ اس لئے آپ کا کو خون طف عوب کے باء واجداد اندگس (اسپین) کے رہنے والے تھے جو غرناطی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے آباء واجداد اندگس (اسپین) کے رہنے والے تھے جو وہاں سے شہرفاس شقل ہوئے۔ پھر سبت میں آکر مستقل سکونت اختیار کی۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے آپ کو اندلی بھی لکھا ہے۔

بعض لوگوں نے آپ کو آندگی بھی لکھا ہے۔

آپ تفسیر ، حدیث، فقہ اور دیگر علوم عقلیہ کے امام و بہترین خطیب تھے۔

کل ۳۰ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں ، جن میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول الثفاء

کل ۳۰ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں ، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے کہ

جعریف حقوق المصطفیٰ علیہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شفا شریف وہ متبرک کتاب ہے کہ

جعریف حقوق المصطفیٰ علیہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شفا شریف وہ ڈو بنے سے محفوظ

جس مکان میں رہے اسے کوئی ضرر نہ پہنچے اور جس کشی میں رہے وہ ڈو بنے سے محفوظ

جس مکان میں رہے اسے کوئی ضرر نہ پہنچے اور جس کشی میں رہے وہ ڈو بنے سے مخفوظ

ں ۔۔۔ ، ، کاب کو پڑھے یا سنے وہ شفا پائے۔ رہے اور جومریض اس کتاب کو پڑھے یا سنے وہ شفا پائے۔ سے دوایت کرتے ہیں ۔ انہوں سے شخصرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

وَسَلَّمَ تَشُهَدُ اَنُ لَاللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِیْکَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَا هَا رَسُولُهُ قَالَ وَمَنُ يَشُهِدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَا هَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئَ الْوَادِئَ فَاقْبَلَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئَ الْوَادِئَ فَاقْبَلَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِشَاطِئَ الْوَادِئَ فَاقَبَلَتُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِشَاطِئَ الْوَادِئَ فَاقْبَلَتُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِشَاطِئَ الْوَادِئَ فَاقْبَلَتُ مَنْ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّه

ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نی اکرم اللہ تعالیٰ کہ ہم نی اکرم اللہ کے ساتھ سنر کر رہے تھے کہ ایک دیماتی آیا۔ جب وہ حضوط اللہ کے قریب بہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات ک گوائی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور جمہ اللہ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیماتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گوائی دے گا؟ حضوط اللہ نے فرمایا یہ ببول کا درخت گوائی دے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت زمین کو کھاڑتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ حضور اللہ نے اس سے تین بار (خدا تعالیٰ کی واحد انیت اور اپنی رسالت حضور اللہ فرمائی۔ اس درخت نے تیوں بار گوائی دی کہ حقیقت میں بیر) گوائی طلب فرمائی۔ اس درخت نے تیوں بار گوائی دی کہ حقیقت میں ایسانی ہے ، جیسا کہ آپ اللہ فرمائی۔ اس درخت نے فرمایا ، اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر الیا ایسانی ہے ، جیسا کہ آپ اللہ کے فرمایا ، اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر الیا گیا۔ (مشکل ق شریف صفحہ اس)

حضرت علامہ خطیب تمریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صدیث شریف کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے حضوط اللہ کو تصرف کا وہ اختیار بخشا تھا کہ آپ درخت کو بلاتے تو وہ زمین کے سینہ کو چیرتا ہوا حضوط اللہ کی بارگاہ میں عاضر ہوتا اور جس بات کی آپ اس سے گواہی طلب فرماتے ، وہ اس بات کی گواہی دیتا۔

ترجمہ: ایک عورت اپنے ایسے لڑکے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی جے جنون (پاکل بن) تھا تو رسول التعلیق نے اپنا مقدس ہاتھ اس کے سینہ پر پھیرا تو اس نے کی اور اس کے بیٹ سے کا لے بلتے جیسی ایک چیز نکلی جو دوڑتی پھرتی تھی۔ (شفا شریف جامفی ۱۳۳)

حضرت امام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان احادیث کر برکولکھ کر اپنا ہے تقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم اللے کے وخدا تعالی نے تصرف کی بے پناہ قوت مرحمت فرمائی تھی۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب: اگرکوئی شخص کے کہ جب حضور اللے کو یہ قدرت حاصل تھی کہ حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا ہاتھ آپ نے جوڑ دیا اور حضرت حبیب بن بیاف رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹ کر لئے ہوئے مونڈ ہے کو آپ نے صحیح کر دیا تو پھر حضور اللہ کی فاہری زندگی میں لشکر اسلام کے کسی ایک سپائی کو بھی زخی ہوکہ شہید نہیں ہونا چاہئے تھا۔

تو اس اعتراض کا جواب ہے کہ ارشادِ خداوندی ہے فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُوْنَ لِينَ جب ان كوموت آئ كَى تو ايك ساعت يُسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُوْنَ لِينَ جب ان كوموت آئ كَى تو ايك ساعت آئے بيجے نہيں ہوں گے۔(بارہ ااركوع ۱۰)

مزید ارشاد فرمایا و لَنُ یُّوْجِوَ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا. لِین الله تعالی کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، جب کہ اس کا وقت آ جائے گا۔ (پارہ ۲۸ رکوع ۱۳)
تو جب رحمتِ عالم اللّظ جانے کہ اس زخمی کی شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو جب رحمتِ عالم اللّظ جانے کہ اس زخمی کی شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں تصرّف فرماتے اور جب جان لیتے کہ اس کی دنیوی زندگی ختم ہوگئی ہے تو اس کے بارے میں آپ بھونہ کرتے۔

صاحب مشکوة علامه خطیب تبریزی کاعقیده صاحب مشکوة علامه خطیب تبریزی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه -متونی ۴۲۰ میری)

آ پُ تُحرِيرُ مَاتِ بِيلَ-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَفَرٍ فَاقْبَلَ اَعُرَابِي فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَفَرٍ فَاقْبَلَ اَعُرَابِي فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَفَرٍ فَاقْبَلَ اَعُرَابِي فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

ترجمہ: تو اوگول نے کہا پھر ہم کس طرح جانیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے ایک مفی کنگری زمین سے اٹھا کر فرمایا کہ یہ گوائی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ چنانچہ حضو مالی کے مقدس ہاتھ میں کنگریوں نے تنبیع پڑھی ۔ یہ سنتے ہی ان لوگول نے کہا ہم بھی گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (خصائص کبری جلد مفد کے)

ترجمہ: تو نی اکرم اللہ نے ان کو مجود کی ایک شاخ عطا فرمائی، جو ان
کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ (بیہتی، خصائص کبری، جلداصفہ ۲۱۷)
اور تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غزوہ میں حضور سید عالم اللہ کے ہمراہ تھے تو ایک روز بہت پیاسے ہوئے۔ حضو علیہ کے نے ایک چھاگل منگوا کر اس کو اپنے سامنے رکھا اور تھوڑ اسا

https://ataunnabi.blogspot.com/

# علامه جلال الدين سيوطى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_متوفى ١١٩ جرى)

آپ کا نام عبدالرحلٰ ، لقب جلال الدین اور رکنیت ابوالفضل ہے۔ کم جب مجری میں شہرسیوط میں بیدا ہوئے جونواح مصر میں دریائے نیل کے مغربی جانب واقع ہے۔ آپ پانچ سال سات ماہ کے تھے کہ باپ کے سایے سے محروم ہوگئے۔ حب وصیت چند بزرگوں نے آپ کی سر پرتی کی ، جن میں شخ کمال الدین ابن الہام حنی تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف بوری توجہ کی تو آپ نے آٹھ سال سے کم عمر میں حفظ قرآن سے فارغ ہوکرئی علمی کتابیں حفظ کرلیں۔

تحصیلِ علوم کے بعد اے ۱۹۶۸ جری میں فتوی نولی کا کام شروع کیا اور ۱۷۸ ہجری سے حدیث شریف کے لکھانے میں مشغول ہوئے اور پڑھانے کی اجازت تو آپ کو ۸۲۲ہجری میں مل گئی تھی۔ آپ نے خود حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدلیع إسات علوم میں تبحرعطا فرمایا ہے .....آپ اینے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے دولا کھ حدیثیں یاد ہیں۔اگر مجھ کو اس سے زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا۔ آپ نے کل تین سو کتابیں لکھی ہیں، جن میں سير جلالين كانصف اوّل ،تفسير اتقان، خصائصِ تبري اور تاريخ الخلفاء بهت مشهور ہيں. چالیس سال کی عمر میں آپ نے درس و تدریس ، افتاء و قضا اور تمام و نیوی تعلقات ہے الگ ہوکر گوشہ تینی اختیار کر لی اور ہمہ تن تصنیف و تالیف اور عبادت و ر یاضت و رشد و ہدایت میں مشغول ہوگئے۔ آپ نے ۱۳ سال کی عمریائی اور معمولی سے مرض ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہوکر اا 9 ہجری میں استمسک باللہ کے عہد میں انقال فر مایا۔ مرض ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہوکر اا 9 ہجری میں استمسک باللہ کے عہد میں انقال فر مایا۔ ہ تے تحریر فرماتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ے کہ حضر موت کے چندز میندار حضور سیدِ عالم اللہ کی خدمت اقدس میں عاضر ہوئے جن میں اشعب بن قیس بھی تھے۔ان لوگوں کے کہا، ہم نے ایک بات دل میں چھیارتھی ہے؟ میں اشعب بن قیس بھی تھے۔ان لوگوں کے کہا، ہم نے ایک بات دل میں چھیارتھی ہے؟ ہ سلیلہ نے فرمایا سبحان اللہ! بیتو کائن کا کام ہے اور کائن و کہانت کا مقام دوزخ ہے۔ آ پیلیسے نے فرمایا سبحان اللہ! بیتو کائن کا کام ہے اور کائن و کہانت کا مقام دوزخ ہے۔ فَقَالُوا كَيْفَ نَعُلَمُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَا مِنْ حَصْى فَقَالَ هٰذَا يَشُهَدُ

اَنِّى رَسُولُ اللهِ فَسَبَّحَ الْحَصٰى فِي يَدِهٖ قَالُوا نَشْهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَالْمُولُ الله ع المُحَالَى اللهِ فَسَبَّحَ الْحَصٰى فِي يَدِهٖ قَالُوا نَشْهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عم فرمایا۔ آپ نے پھرای طرح ان پر اپنا دستِ مبارک رکھا اور فرمایا۔ ہم اللہ! کھاؤ! اب ہم دل آ دمی تھے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب حضوطی نے نے اپنا دستِ مبارک ہٹایا تو بدستورسات مجوری موجودتیں۔ آپ نے فرمایا اے بلال!

لَوُلَا إِنِّى اَسْتَحْيِى مِنْ رَبِّى لَا كَلَّنَا مِنْ هَلْإِ التَّمَرَاتِ حَتَّى نُوَدُّ الْمَدِيْنَةَ عَنُ الْحِرِنَا وَاعْطَا هُنَّ غُلَامًا فَوَلَّى وَهُوَ يَلُو كُهُنَّ.

ترجمہ: اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہے شرم نہ آئی تو مدینہ واپس ہونے تک ہم ان ہی سات تھجوروں سے کھاتے۔ پھر آپ نے وہ تھجوریں ایک لڑکے کوعطا فرما دیں۔ وہ انہیں کھاتا ہوا چلا گیا۔ (ابونعیم ، ابن عسا کر ، خصائص کبریٰ جلد اصفحہ ۲۷۵)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذکورہ بالا حدیثوں کو خصائص کبریٰ میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ تھلم کھلا واضح کر دیا کہ حضور سیدِ عالم طلطہ کومن جانب اللہ مرضم کے تصرفات عطا کئے مجئے تھے۔

دیوبند کے مولانا محمہ حنیف گنگوہی لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خادم محم علی حباک کا بیان ہے کہ ایک روز آپ نے قیلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس راز کو افشا (ظاہر) نہ کروتو آج عصر کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھوا دول ۔ عرض بیا ضرور ۔ فرمایا ، آ تکھیں بند کر لو اور ہاتھ پکڑ کر تقریباً ستا میں کا قدم چل کر فرمایا ، آ تکھیں کھول دو۔ دیکھا تو ہم باب معلا ۃ پر تھے۔ حرم پہنچ کر طواف کیا۔ زم زم بیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے تبجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ فواف کیا۔ زم زم بیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے تبجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ زیادہ تبجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاورین حرم ہمارے جانے والے یہاں موجود زیادہ تبجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت سے مجاورین حرم ہمارے جانے والے یہاں موجود عرض کیا ساتھ ہی چلوں گا۔ باب معلاۃ تک گئے اور فرمایا ، آ تکھیں بند کرلو اور جمھے سات قدم دوڑ ایا۔ آ تکھیں کو لیس تو ہم مصر میں تھے۔ (احوال المصنفین صفحہ ۲۷)

ال واقعہ سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ چند ساعت میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنے بلکہ دوسرے کو پہنچانے کی بھی قوت خدائے تعالیٰ نے مجھے مرحمت فرمائی ہے۔

بر که عشق مصطفی سامان اوست بحر و بر در گوشئه دامان اوست

(ڈاکٹر اقبال)

بانی ڈال کراس میں کلی کی اور جو پھھاللدنے جاہا۔ کلام پڑھا۔

ثُمَّ اَدُخَلَ خِنُصَرَهُ فِيهَا فَاقُسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ اَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَفَجَّرُ بِيَنَابِيعِ الْمَاءِ ثُمَّ اَمَرَالنَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَمَلَتُوا قِرَبَهُمُ وَاوَاوِيهِمُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ مَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ.

ترجمہ۔ پھر حضوطا اللہ نے اپنی جھوٹی انگی اس میں ڈال دی ، خدا کی شم میں نے دیکھا کہ آپ کی انگیوں سے پانی کے جشمے پھوٹ پڑے۔ پھر آپ نے لوگوں کو تا تو لوگوں نے خود پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور مشکیں و ڈولچیاں بھر لیں۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان میارک ظاہر ہو گئے۔ (ابونعیم ، خصائص کبری جلد اصفی ۱۳۲۲)

الگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش ہو آئی ہے جب غم خواری تشخ سیراب ہوا کرتے ہیں مزید تحریر فرماتے ہیں، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ غزوہ میں آیک رات حضوط اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال! کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور! آپ کے رب کی شم ہمارے توشہ دان خالی ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم اللہ نے توشہ دان خمایا ، اچھی طرح دیکھو! اور اپنے توشہ دان جماڑو۔ سب نے اپنے اپنے توشہ دان جماڑے تو کل سات مجبوریں ملیں۔ آپ نے ان کو ایک وسترخوان پر رکھا، پھر ان پر اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور فرمایا ہم اللہ! کھاؤ! ہم تینوں حضوط اللہ کے دست مبارک کے نیچ مقدس ہاتھ رکھا اور فرمایا ہم اللہ! کھاؤ! ہم تینوں حضوط اللہ کے دست مبارک کے نیچ کے ایک ایک اٹھا کہ کھانے گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہیں بائیں ہاتھ ہی گھلیاں رکھتا جاتا تھا، پیٹ بھر کھانے کے بعد جب ہیں نے ان کو گنا تو وہ چون موسل سے ای طرح ہمارے دونوں ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کھایا۔ جب ہم لوگ سیر ہو گئے تو حضوط اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھالیا۔ وہ سات مجبوریں ای طرح موجود تھیں۔

تو مصوطات و ابنا ہا تھا اھا ہیا۔ وہ عالی ان مجوروں کو سنجال کر رکھو، ان میں سے سرکارِ اقد سطال نے فرمایا اے بلال!ان مجوروں کو سنجال کر رکھو، ان میں سے کوئی نہ کھائے ، پھر کام آئیں گی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کھایا۔ کوئی نہ کھائے ، پھر کام آئیں گی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کو لانے کا پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے آئیں سات مجوروں کو لانے کا پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو آپ

ترجمہ: آپ ان چار بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کوعراق کے مشاکح بَرَءَ ہ کہتے تھے۔ال معنی سے کہ وہ حضرات مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کرتے تھے اور وہ شخ عبدالقادر جیلانی، شخ علی بن ہیں، شخ بقاء بن بطواور شخ ابوسعد قیلوی ہیں۔رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔

فَمَا اَخْبَرُنَا اَبُوُ الْفُتُوحِ عَبُدُالُحَمِيْدِ بَنُ مَعَالِى الصَّرُصَرِى قَالَ اَخْبَرُنَا الشَّيْخُ عَلِى فِ الْخُبَّازُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَيْنِ الْكِيمَانِي وَالْبَزَّازُ يَقُولَانِ الشَّيْخُ عَلِى فِ الْخُبَّازُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَيْنِ الْكِيمَانِي وَالْبَزَّازُ يَقُولَانِ الشَّيْخُ عَبُدُالْقَادِرِ اَدُرَكُنَا اَعْيَانَ الْمَشَائِخِ مِنَ الصَّدْرِالْاَوَّلِ يُسَمُّونَ الشَّيْخُ عَبُدُالْقَادِرِ وَالشَّيْخُ عَلَى الْمُشَائِخِ مِنَ الصَّدِرِالْاَوَّلِ يُسَمُّونَ الشَّينَ عَبُدُالْقَادِرِ وَالشَّيْخُ عَلَى الْمُشَائِخِ مِنَ الصَّدِرِالْاَوَّلِ يُسَمُّونَ الشَّينَ عَبُدُالْقَادِرِ وَالشَّينَ الْمُشَائِخِ مِنَ الصَّدِرِالْاَوَّلِ يُسَمُّونَ الشَّينَ عَبُدُالْقَادِرِ وَالشَّينَ عَلَى الْمُشَائِخِ مِنَ الصَّدِرِ اللَّاكُمَةَ وَاللَّابُونَ وَالشَّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْكَمُهَ وَالْلَابُونَ صَ

ترجمہ: یہ وہ بات ہے جس کی ہم کو ابوالفتوح عبدالحمید بن معالی صرصری نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو شخ علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو شخ علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخ علی بن خبانی اور براز سے سنا۔ وہ دونوں کہتے سے کہ ہم نے پہلے زمانہ کے مخصوص مشائ کو پایا کہ وہ شخ عبدالقادر جیلانی، شخ علی بن بہتی، شخ بقاء بن بطو اور شخ ابوسعد قیلوی (علیم الرحمة والرضوان) کو بَوءَ ہو کہتے سے۔ یعنی یہ مادرزاد اند سے اور سفید داغ والے کو اچھا کرتے ہے۔ کہتے سے۔ یعنی یہ مادرزاد اند سے اور سفید داغ والے کو اچھا کرتے ہے۔

حضرت علامہ قطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ندکورہ بالا عبارتوں میں اپنا یہ عقیدہ صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ چار مشاک مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ ساتھ بی یہ بھی واضح کر دیا کہ بیصرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ پہلے زمانہ کے بزرگوں کا بھی بہی عقیدہ رہا اور اپنا یہ عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ چار مشاک اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

حضرت علامہ شطنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کوشنے صالح ابو محد عبدالجبار بن احمد بن علی قرشی مصری مؤدت نے ۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کوشنے شام ابور بیج سلیمان بن احمد بن علی سعدی مقری مشہور بہ ابن مغزل نے انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ امام ابور بیج عارف ابوالعباس احمد بن برکات بن اسمعیل سعدی مقری جو حضرت شیخ ابو

# زبدة العارفين حضرت علامه شطنوفي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٣٢٢ جرى)

آ یہ کوعلامہ مش الدین ذہبی نے اپنی کتاب طبقات المقریئن میں اور خاتم الحفاظ علامہ جلال الدين سيوطي نے حسن المحاضرہ فی اخبار مصروالقاہرہ میں الامام الاوحد ليني بے نظير امام کہا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں۔

لَقَدُ اَدُرَكَتُ الْمَشَائِخِ مِنُ صَلْرِ الْقَرُنِ الْمَاضِى يَقُولُونَ اَرْبَعَةٌ هُمُ الَّذِيْنَ يُبِرِءُ وُنَ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ الشَّيْخُ عَبْدُالُقَادِرِ وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُوا وَالشَّيْخُ اَبُو سَعُدِدِ الْقَيْلُوِى وَالشَّيْخُ عَلِى بُنُ انْهِيْتِى دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ترجمہ: میں نے پہلے زمانہ کے مشائخ کو رہے کہتے ہوئے پایا کہ جار بزرگ ا کیے ہیں جو مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتے ہیں ۔ شیخ عبدالقادر جيلاني، يَشِخ بقاء بن بطور يَشِخ ابوسعد قيلوي اور يَشِخ على بن بيتي رضي الله تعالى عنهم الجمعين \_( بهجة الاسرار صفحه ١٧)

اور تحریر فرماتے ہیں۔ لَقَدُ رَأَيْتُ اَرُبَعَةً مِّنَ الْمَشَائِخِ يَتَصَرَّفُوْنَ فِي قُبُورِهِم كَتَصَرُّفِ الْاَحْيَاءِ الشَّيْخُ عَبُدُالُقَادِرِ وَالشَّيْخُ مَعُرُونِ الْكَرُخِي وَالشَّيْخُ عَقِيْلُ السَّيْخُ عَقِيْلُ ا الْمُنجِي وَالشَّيْخُ حَيَاءُ بُنُ قَيْسِ إِلْحَرَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. ترجمہ: میں نے ایسے جارمشائخ کو دیکھا ہے جواپی قبروں میں ایسے تصرف کرتے ہیں، جیسے زندہ کرتے ہیں ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ کرتے ہیں، جیسے زندہ کرتے ہیں ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ معروف کرخی، حضرت شیخ عقبل منجی اور حضرت شیخ حیاء بن قبیس حرانی - رضی الله تعالى عنهم اجمعين - (بهجة الاسرار صفحه ٢٧) . اور حضرت شیخ علی بن بیتی علیه الرحمة والرضوان کے تعارف میں تحریر فرماتے ہیں۔ هُوَاحَدُالُارُبَعَةِ الَّذِيْنَ كَانَتُ مَشَائِخَ الْعِرَاقِ يُسَمُّوْنَهُمُ الْبَرَءَ قَ عَلَى مَعُنَى آنَهُمُ يُبُرِءُ وْنَ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَهُمُ الشَّيْخُ عَبُدُالُقَادِرِ الْجِيُلِيُّ وَالشَّيْخُ عَلِى بُنُ الْهِيْتِى وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُو وَالشَّيْخُ اَبُو سَعُلِنِ الْقَيْلُوكُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مُ

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا وہ کہتے کہ حضرت شخ حیات حرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سال جج کیا۔ جب ایک منزل پرسب قافلہ اترا تو حضرت اور ان کے ساتھی ایک بول کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ ان کے خادم نے عرض کیا۔ اے میرے سردار! میں تازہ مجود کھاتا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہُوّ ِ ہندہِ الشّہ جَورَ ہَا ، لیتی اس درخت کو ہلا۔ اس نے عرض کیا اے میرے سردار! یہ تو بول کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا درخت کو ہلا۔ اس نے عرض کیا اے میرے سردار! یہ تو بول کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ہلا۔ جب اس نے ہلایا تو اس پر سے تازہ مجودیں گریں اور ان کو سب نے کھایا۔ یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے اور پھر وہاں سے چل دیئے۔ (بجة الاسرارصفی ۱۸۲)

مزيد تحرير فرمات بين كه خردى بم كوشخ ابوالمعالى عبدالرحيم بن مظفر بن مهذب قرشي نے ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمة الله تعالی علیہ سے سنا جو حضرت مینے علی بن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے علاقه میں ایک ایبا حاکم آیا جس نے ہم لوگوں پر بہت ظلم اور زیادتی کی۔ میں حضرت مینخ علی بن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس یعقوبہ کے مقام پر تھبرا رہا ، مگر ان کے رعب و دبد بداور ہیبت کی وجہ سے حاکم کے بارے میں ان سے کچھ عرض نه كرسكات بهر جب چوهى رات موكى اور حضرت مغرب كى نماز بره كر بين اور تمام مریدوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ نے ایک مرید کے ہاتھ میں تیراور کمان دیکھ کر فرمایا کہ رہے مجھے دے دے۔ اس نے آپ کو دے دیا۔ پھریٹنے نے تیرکو کمان کے جگر پر رکھ مجھے فرمایا کیا میں تیر چلادوں؟ میں نے عرض کیا اے میرے سردار! اگر آپ عا ہیں تو چلا دیں ۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے انہیں زمین پر رکھ دیا تیسری بار پھر انہیں اٹھا كر فرمايا كيا ميں تير چلا دول؟ ميں نے عرض كيا اے ميرے سردار! جيسي آپ كي مرضى ہو۔ تب آپ نے تیر پھینکا تو وہ ایک درخت میں لگاجو آپ کے سامنے تھا۔ آپ میں اور اس درخت میں جار یا بچے گز کا فاصلہ تھا۔ آب نے فرمایا کہ میں نے تیر چلا دیا اور اس ظالم حامم کی گردن پر لگا۔ تو ہم نے اور تمام حاضرین نے نعرہ تکبیر لگایا اور تیرو کمان کے مالک نے کھڑے ہوکران کو لے لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم کو خبر ملی کہ حاکم اینے مکان عمر وعثمان بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے۔ ان سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے ساتھ ملک شام تک تجرید کے قدم پر سنر کیا۔ یعنی اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہ تھا۔ تین دن گزرگئے کہ جھے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ملی۔ قریب تھا کہ میں زمین پر گر پڑوں۔ جب حضرت نے جھے اس حال میں دیکھا تو ریت کے ٹیلے پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ریت بھرلی۔ فَنَاوَلَنِیْهِ سَوِیْقًا مُشُوِیًا فَا کَلْتُ مِنْهُ حَتَّی شَبَعُتُ یعنی تو جھے کو بھنا ہوا ستوجس میں شکر پڑی ہوئی تھی دیا تو میں فاکنٹ مِنْهُ حَتَّی شَبَعُتُ یعنی تو جھے کو بھنا ہوا ستوجس میں شکر پڑی ہوئی تھی دیا تو میں نے اس کو کھایا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھرگیا۔ پھر ٹیلے پر ایک ہاتھ مارا تو اس میں سے ایک میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر ٹیلے پر ایک ہاتھ مارا تو اس میں سے ایک میرا پیٹ ہی ہائی ہیاں کہ میرا پیٹ کے میٹھے چشموں سے بہتر تھا۔ میں نے اس سے پائی پیا ایک میرا سے وی ان پیا

حضرت علامه شطنوفي رحمة الله تعالى عليه اورتحرير فرمات بين كه خبر دى جم كو ابومحمه ما لک بن سینے ابوائقے منجی نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کوشنے عارف فقیہ فاصل ابوالفرح عبید بن منبع بن کامل عصعصی فقری نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کوشیخ عارف ابو یکی ز کریا بن شخ ابوز کریا یکی بن شخ بزرگ ابوحفص عمر بن یکی مشہور حدیدی نے - انہول نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ، وہ سکتے تھے کہ میں نے شنخ عارف ہوشیار ابوالنٹا احمہ بن عبدالحمید سنجاری زرعی سے سنا۔ وہ کہتے منطے کہ ایک سال میں نے شیخ سوید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قدم تجریر پر جج کیا۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو یانی ہمارے یاس ختم ہوگیا اور ہم کوسخت پیاس لگی ۔ یہاں تک کہ ہم قریب المرگ ہو گئے۔حضرت نے راستہ ہے تھوڑا ہٹ کر دورکعت نماز پڑھی اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں ایک پھرتھا جس پر آپ نے اپنا ہاتھ مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهَا عَيْنٌ شَدِيْدَةُ الْحَلاوَةِ. لَيْنَ تُو اس مِن سے ا کے نہایت میٹھا چشمہ بھوٹ پڑا۔ہم نے خوب پانی پیا یہاں تک کہ سیر ہو گئے اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر مجھے پلایا تو میں نے پانی اور ستو پیا۔ پھر ایک چلو بھرا اور پیا۔ پھراس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح سخت پھر بن گیا، جس پرتری کا پچھانام و نشان نه تها فاستغنيت عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ سَبُعَةِ آيَّام لِينَ كَمِر مَجْهِ سَات روزتكُ كهانے ينے كى ضرورت پيشنبيس آئى۔ ( بجة الاسرار صفحه ١٥٩) حضرت علامه صطنوفی رحمة اللد تعالی علیه اور تحریر فرماتے میں کہ خبر دی ہم کو ہمارے شخ نبيب الدين ابوالفرح عبداللطف بن شخ مجم الدين عبدالمعم بن على بن صيقل حراني نے -

آپ کی کل تفنیفات ساٹھ ۱۰ بیں ، جن میں لمعات شرح مفکوۃ ۔ عربی، اضعۃ اللمعات، شرح مفکوۃ الغیب، جذب اللمعات، شرح مفکوۃ فاری، مدارج المدوۃ ، شرح سنر السعادت، شرح فقوح الغیب، جذب القلوب، اخبار الاخیار، زبدۃ الآ ثار اور ماثبت بالسنۃ وغیرہ بہت زیادہ مشہور ومغبول ہیں ۔ سرکارِ اقدی مقالیۃ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے سرکارِ اقدی المقلقہ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے سرکارِ اقدی الفیار کے سرکارِ اقدی کے حضو مقلیۃ کے انہاں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے انہاں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے انہاں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے انہاں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے انہاں میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقلیۃ کے انہاں کے انہاں کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کے انہاں کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کے انہاں کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کے انہاں کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضو مقالیۃ کیا کہ کا انہاں کا در بارٹ کیا کہ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ کی بارگاہ

سرا الدل الها کہ حضوقہ کی ارکاہ میں اپ او بہت معبولیت حاسل ہوئی کہ حضوقہ کے جا جار بار آپ کو خواب میں اپ جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ۵۲ اجری میں آپ کا دصال ہوا۔ شہر دبلی کے مشہور محلّہ مہر ولی شریف میں حوضِ شمسی کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ آج جس کی دیرانی دیکھ کر محبت والے کا دل خون کے آنسو بہاتا ہے کہ عوام تو عوام علائے اہلسنت حضرت قطب صاحب کے یہاں تو بروے شوق سے جاتے ہیں ، مراسی محلّہ میں حضرت شخ کے آستانہ پر حاضری نہیں دیتے جبکہ ان کے احسانات سے وہ بھی سبکدوش نہیں ہوسکتے۔

حضرت شیخ ، حضور سیدِ عالم علی ہے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

و ازال جمله آنست که داده شد آنخضرت علیه داده شد آنخضرت علیه دامفاتیج خزائن و سپرده شد ابوئے۔ وظاہرش آنست که خزائن ملوک فارس و روم جمه بدسته صحابه افقاده و باطن،آل که مراد خزائن اجتاس عالم ست که رزق جمه درکف افتدار و بسپرد۔ وقوت تربیت ظاہر و باطن جمه بودے۔ (مدارج النبوة جلداصفحه ۱۳۰۰)

حضور النفس کے کوخز انوں کی تخیال دی گئیں اور خزانے ان کے سپر دکر دیئے گئے۔
اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ شاہانِ فارس و روم کے سارے خزانے صحابہ کے ہاتھ میں آئے اور
باطن یہ ہے کہ اجناسِ عالم کے خزانے مراد ہیں کہ سب کے رزق ان کے دست قدرت و
اختیار میں دے دیئے گئے اور انہیں ظاہر و باطن سب کی تربیت کی قوت حاصل تھی۔
اختیار میں دے دیئے گئے اور انہیں ظاہر و باطن سب کی تربیت کی قوت حاصل تھی۔
(مقدمہ اضعۃ اللمعات اردو صفحہ ۱۰)

مظلوۃ شریف صفحہ ۸۴ پرمسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم اللہ تعالی عنہ سے فرمایا سکن یعنی ما تگ۔ تو میں نے عرض کیا میں جنت میں حضور اللہ کی رفاقت جا ہتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا میری مراد تو البی نے ہی ہے۔ اس حدیث شریف کی شرج کرتے ہوئے حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں۔

 $\frac{\log n}{2} = \frac{\log n}{2} + \frac{\log$ 

میں مغرب کے بعد کھر کی جیت پر لیٹا ہوا تھا کہ اس کو ایک نیبی تیر پہنچا جو نہ معلوم کہاں سے آیا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں لگا جس سے وہ ذرئح ہوکر مرگیا۔ (بجة الا سرار صفحہ ۱۳۳۰) حضرت علامہ شطنو فی رحمۃ اللہ تعالی نے مذکورہ بالا واقعات کولکھ کر بھی اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوکائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

### حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کاعقیدہ (رضی اللہ تعالی عنہ۔وصال ۱۰۵۱ہجری)

آپ کا نام عبرالحق۔ والدگرامی کا نام سیف الدین بن سعداللہ ترک دہلوی بخاری ۔ ابوالمجد کنیت تھی۔ آپ کے آباؤ اجداد بخارہ کے رہنے والے تھے جو دہلی میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ آپ ما ومحرم ۹۵۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپ والد سے دو تمن مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا اور ایک ماہ کی قلیل مدت میں لکھنا سکھ لیا۔ اس کے بعد میزان یاد کی ۔ گلتال، بوستال، دیوانِ حافظ اور مصباح و کافیہ بھی اپ والد سے میزان یاد کی ۔ گلتال، بوستال، دیوانِ حافظ اور مصباح و کافیہ بھی اپ والد سے پڑھی۔ بارہ سال کی عمر میں شرح قسمید وشرح عقائد اور پندرہ سال کی عمر میں مختصر ومطول پڑھی اور ابدائی زمانہ ہی میں ایک سال کی عمر میں ایک سال کی عمر میں ایک سال کی عمر میں درس میں رہے، جنہوں نے رفصت ہوتے وقت آپ سے سے سے فائدہ اٹھایا تم پر ہمارا کوئی احسان نہیں۔

ہا دہ اس ال کی عمر میں تصلی علم سے فارغ ہوکر مند تدریس پر جلوہ افروز بائیس سال کی عمر میں تصلی علم سے فارغ ہوکر مند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے ، گر پورعمر کے اڑتیسویں سال میں کہ معظمہ چلے گئے ۔ وہاں کے محدثین سے بخاری اور مسلم کا درس لیا۔ ماہ رمضان ۹۹۲ ہجری میں حضرت شخ عبدالوہاب متقی علیہ الرحمة والرضوان کی خدمت بابر کمت میں حاضر ہوئے اور مشکوۃ شریف پڑھنا شروع کی۔ درمیان میں تقریباً تین ماہ مدینہ طیبہ سرکاراقدس اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ پھر مکم درمیان میں تقریباً تین ماہ مدینہ طیبہ سرکاراقدس اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ پھر مکم معظمہ واپس آ کر حضرت شخ عبدالوہاب سے مشکلوۃ شریف کا درس کمل کیا۔ حقیقت میں حدیث ، تصوف اور فقہ کی اعلی تعلیم آ پ نے اس برگزیدہ ہستی سے حاصل کی۔ آپ کی حدیث ، تصوف اور فقہ کی اعلی تعلیم آ پ نے اس برگزیدہ ہستی سے حاصل کی۔ آپ کی ذات پر ہندوستان کو فخر ہے کہ مکم معظمہ سے ۱۹۹۹ ہجری میں واپس آ کر سب سے پہلے علم ودیث سے ہندوستان کو آ پ بی نے منو رکیا اور آئی تصنیفات سے علم حدیث کو اس ملک حدیث سے ہندوستان کو آ پ بی نے منو رکیا اور آئی تصنیفات سے علم حدیث کو اس ملک

کے ہر کوشے میں پہنچا دیا۔

قَالَ الشَّيْخُ عَلِى إِلْقَوْشِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ رَأَيْتُ اَرْبَعَةً مِنَ الْمَشَائِخِ يَتَصَرُّفُونَ فِى قَبُورِهِمْ كَتَصَرُّفِ الْآخِيَاءِ الشَّيْخُ عَبُدُالْقَادِروَالشَّيْخُ مَعُرُوثُ وِ الْكَرُّخِيُّ وَالشَّيْخُ عَقِيْلُ وِ الْمُنْجِيُّ وَالشَّيْخُ عَقِيلُ وِ الْمُنْجِيُّ وَالشَّيْخُ عَقِيلُ وِ الْمُنْجِيُّ وَالشَّيْخُ عَقِيلُ وِ الْمُنْجِيُّ وَالشَّيْخُ عَيْلُ وِ الْمُنْجِيُّ وَالشَّيْخُ حَيَاتُ بِنُ قَيْسِ وِ الْحَرَانِيُّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ.

ترجمہ: حضرت شخ علی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چار ایسے مشائخ کو دیکھا جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تقرف کرتے ہیں۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شخ معروف کرخی، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شخ معروف کرخی، حضرت شخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شخ معروف کرخی، حضرت شخ عبدالشخ حیات بن قیس حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنبم (زبدۃ الاسرارصفیہ واسی کے مثل آپ نے افرعۃ اللمعات جلد اصفیہ ۵۱۷ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فدکورہ بالاتحریوں سے اپنا یہ عیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو حضوطی کے تصرف میں کر دیا ہے اور اولیاء اللہ بھی اپنی ظاہری زندگی اور بعد وصال دونوں جالتوں میں تصرف کرتے ہیں۔

### حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی کاعقیده (رحمة الله تعالی علیه متوفی ۱۷۲۱ جری)

آپ لکھے ہیں کہ حضرت خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر جج میں جہاز کے اپنے ساتھیوں کو مقامات اور کرامات اولیاء سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ اولیاء کی بات چل بڑی تو جہاز اولیاء کے پانی پر چلنے اور دُور دراز مقامات کو آ نا فانا طے کرنے کی بات چل بڑی تو جہاز کے کہتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ایسے جھوٹ کے تومار بہت سننے میں آتے ہیں ، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ من کر آپ کی غیرت ایمانی جاگ ائٹی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔

یہ دیکھ کرلوگوں نے کپتان کو ملامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر نادم ہوا کہ میرے جھڑنے نے کی وجہ سے نقیر ہلاک ہوا اور خلیفہ کے ساتھی حضرت کی جدائی کے تصور سے ممکن ہونے گئے۔ عین اسی وقت حضرت خلیفہ نے بلند آ واز سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہوں میں خیروعافیت سے پانی کے اوپر چل رہا ہوں ۔ یہ من کرتمام اہل جہاز اور کپتان نے میں خیروعافیت سے پانی کے اوپر چل رہا ہوں ۔ یہ من کرتمام اہل جہاز اور کپتان نے

وازاطلاق سوال كه فرمودسل بخواه وتخصيص نه كرد بمطلوب خاص معلوم مى شود كه كار بهمه مربدست همت وكرامت اوست الله المرجد خوام بركرا خوام باذن پروردگار خود بدم فإنَّ مِنْ جُودِ كَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ الْقَلَم . اگر خيريت دنيا وعقبى آرزو دارى - بدرگامش بياد برچه مى خوابى تمناكن - دارى - بدرگامش بياد برچه مى خوابى تمناكن -

ترجمہ: مانگ سوال کومطلق فرمانے کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور علیقے کے مقدس ہاتھوں میں ہے جو پچھ چاہیں، جس کے لئے چاہیں اپنے رب کے تھم سے عطا فرما دیں۔ اس لئے کہ دنیا اور اس کی شادا بی آ ب ہی کی سخاوت سے ہوتو اور لوح وقلم آ پ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہوتو ان کی بارگاہ میں حاضر ہواور جو جاہو مانگ لو۔ (افعۃ الللمعات جلد اصفحہ ۲۹۳)

من بارمان من را برادر و بالمتعلق واضح لفظول مين مزية تحريفر مات بيل-حضور سيدٍ عالم الله كاختيار كل كم متعلق واضح لفظول مين مزية تحريفر مات بيل-ملك وملكوت جن وانس وتمامه عوالم بتقدير وتصرف البي عزوجل درجيطه قدرت و تصرف وئ بودصتى الله تعالى عليه وسلم - (افعة اللمعات جلدا صفحه ١٣٣٧مطبع كلكته)

ترجمہ: جن وانس کے تمام ملک وحکومت اور سارے جہان خداوندِ قدوں کی عطاء سے حضوط اللہ کے قدرت وتصرف میں ہیں۔ (مقدمہ افیعۃ اللمعات اردوجلداصفحہ کے ۱۰

حضرت تنخ ، بزرگول كے تصرف كے بارك شل مزيد تحريفر ماتے ہيں۔
الشّيئ عَلِى بُنُ الْهِيْتِى اَحَدُ الْارْبَعَةِ الَّذِينَ كَانَتُ مَشَائِخُ الْعِرَاقِ
يُسَمُّونَهُمُ الْبُرُوءَ ةَ عَلَى اَنَّهُمُ يُبُرِءُ وَنَ الْاَكُمَةُ وَالْاَبُرَصَ وَهُمُ الشّيخُ
عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيلِي وَالشّيخُ عَلِى بُنُ الْهِيْتِى وَالشّيخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُولُ
عَبُدُ الْقَادِرِ الْجِيلِي وَالشّيخُ عَلِى بُنُ الْهِيْتِى وَالشّيخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُولُ

وَالشَّيْخُ اَبُو سَعْدِنِ الْقَيْلُويُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

ترجمہ: حضرت شیخ علی بن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عندان چار مشائخ میں سے ہیں، جنہیں بُرُوءَ ولیعنی شفا کہتے تھے۔ اس لئے کہوہ مادرزاد اندھے اور برص کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ اور برص کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ علی بن بہتی، شیخ بقاء بن بطو اور شیخ ابو سعد قبلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم (زیدۃ الامرار صفحہ ۹)

بعد وصال اولیاء اللہ کے تصرف کرنے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

angen grupe and and and and all the second and and an expension of the second and an expensio

#### https://ataunnabj.blogspot.com/

عبدالرحمٰن علی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کے یہاں اولا دِنرینہ زندہ نہیں رہتی تھی ، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے۔ جب شخ احمہ پیدا ہوئے تو ان کے لئے اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کی اور ان سے استمد اد و روحانی توجہ کے طالب ہوئے۔ وہ ہر جعہ کے دن شخ احمہ خلی کو حضرت شخ تاج سنجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو جھے ہے دان شخ احمہ خلی کو حضرت شخ تاج سنجلی نے قدرے تا مل کے بعد شخ احمہ کو لانے سیجتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے شخ تاج سنجملی نے قدرے تا مل کے بعد شخ احمہ کو لانے والے خادم کے ذریعے کہلا بھیجا کہ یہ بچہ آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحب نظل اور سعادت مند ہے۔ یہ آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحب نظل اور سعادت مند ہے۔ یہ آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحب نظل اور سعادت مند ہے۔ یہ آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر صاحب نظل اور سعادت مند ہے۔ یہ آپ کی طرح کا نہیں کے عمر کم ہے۔

جب خادم اپنے مالک کے پاس پہنچا اور انہیں شیخ تاج سنبھلی کا پیغام سنایا تو انہوں نے سیکھہ کراسے فوراً والیس بھیجا کہ میری طرف سے حضرت شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں التماس کرو کہ آ قائے من! میں نے اپنی عمر اس بچہ کو دے دی ہے اور اس بارے میں آپ سے سفارش کا طالب ہوں۔ جب حضرت شیخ نے یہ پیغام سنا تو فوراً توجہ کی اور چند منك کے بعد اس خادم سے کہا اپنے مالک سے کہد دو کہ ان کا ما عا پورا ہوگیا ہے اور اپنی طرف سے انہیں (یعنی شیخ احمر مخلی کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفر آ خرت کی تیاری کے لئے سے انہیں (یعنی شیخ احمر مخلی کے والد ای مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہوگئے اور شیخ عطا کی۔ چنانچہ احمر مخلی کے والد ای مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہوگئے اور شیخ احمر مخلی کے والد ای مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہوگئے اور شیخ احمر مخلی کے والد ای مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہوگئے اور شیخ احمر مخلی کے والد ای مدت میں اس عالم فانی سے رخصت ہوگئے اور شیخ

ندکورہ بالا واقعات کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرما کر اپنا بیہ عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کا تنات عالم میں تصر ف کرنے کی بے پناہ تو ت عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیک وقت نگاہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کردیے کا اختیار رکھتے ہیں اور لوگوں کی عمریں گھٹانے بردھانے پر محمدہ تو وہ ان واقعات کو اپنی قادر ہوتے ہیں۔ اگر حضرت شاہ صاحب کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان واقعات کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے تصر فات کو بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ

آ تندہ فقیروں کے ساتھ گتاخی کرنے سے توبہ کی اور طقۂ نیازمنداں میں شامل ہوگئے۔ان کے رجوع وتوبہ کے بعد حضرت خلیفہ بچے وسالم جہاز پر چڑھ آئے۔

ہو گئے ۔ان کے رجوع وتوبہ کے بعد حضرت خلیفہ بچے وسالم جہاز پر چڑھ آئے۔

(انفاس العارفین صفحہ کے)

مزید لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حفرت شخ ابوالرضا محمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجد میں بیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے ایک ورخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ حفرت بابزید بسطا می رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اوقات کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو قوت جذب اور شخ کی گرمی نگاہ ہے اس کی جان نکل جاتی تھی۔ آئ کل ہم مشارکے کا شور سنتے ہیں ، مگر کسی کی قوت باطنی میں یہ تا ٹیرنہیں دیکھی۔ یہ من کر حضرت شنخ نے جوش میں فرمایا کہ بابزید روحیں تو نکال لیتے تھے، مگر جسم میں واپس نہیں لوٹا تے تھے اور رسول اللہ انسانی نے میرے دل کو اپنے قلب اطہر کے زیرِ سایہ ایسی تربیت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جب چاہوں

سنسي كى روح تحييج لول اور جذب جامول اسے واليل كوٹا دول -

عین اس وقت شخ نے جھ پر نظر کر کے میری روح کھنج کی اور میں زمین پر گرکر مرگیا اور جھے اس دنیا کا کوئی شعور نہیں رہا، سوائے اس کے کہ میں نے اپنے آپ کوایک مرتب برے دریا میں ڈوبا ہوا پایا۔ آپ نے اعتراض کرنے والے کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ است دیکھو! مردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فرمایا اگر تو چاہ تو اسے کہ اسے دیکھو! مردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فرمایا اگر تو چاہ تو اسے انہائی مردہ چھوڑ دوں اور اگر پہند کر ہے تو اسے زندہ کردوں۔ کہنے لگا اگر زندہ ہوجائے تو بیا انہائی مردہ چھوڑ دوں اور اگر پہند کر ہے تو اسے زندہ کر دول۔ کو میں زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضر بن مہر بانی ہوگی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضر بن مہر بانی ہوگی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضر بن

مجلس حفرت شخ کی قوت حال سے بہت متعجب ہوئے۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰)
مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بارسید برہان بخاری قولنج کے درد میں مبتلا ہو گئے اور
مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بارسید برہان بخاری قولنج کے درد میں مبتلا ہو گئے اور
شدید بے چینی محسوس کرنے لگے۔ حضرت شخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کو اس طرح
شدید بے چینی محسوس کرنے گئے اور ان کے سرمانے بیٹھ کر ان کے مرض کو اس طرح
آب ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سرمانے بیٹھ کر ان کے مرض کو اس طرح
شخ کو سے ان کے گھر تشریف کے گا یہ عارضہ حضرت شخ کو سے سینے لیا کہ آئیں فوراً شفائے کا ملہ ہوگئی۔ البتہ بھی بھی قولنج کا یہ عارضہ حضرت شخ کو سے سینے لیا کہ آئیں فوراً شفائے کا ملہ ہوگئی۔ البتہ بھی بھی قولنج کا یہ عارضہ حضرت شخ

ہوجاتا تھا۔(انفاس العارفین صفحہ ۳۷۷) ہوجاتا تھا۔(انفاس العارفین صفحہ ۳۲ شیخ احمد تخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند حضرت شیخ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد تخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند حضرت شیخ ذہن پر زور دیالیکن یاد نہ آیا۔ اس تارکے ٹوٹے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور ہے ذوتی کی کیفیت پیرمردنمودار ہے ذوتی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اچا تک ایک نقیر منش، ملیح چرہ، دراز زلف پیرمردنمودار ہوا اور اس نے مجھے بتایا

علمے كدره فق نه نمايد جہالت ست

میں نے کہا جزاک اللہ خیرالجزاء۔آپ نے جھے کتی پریشانی سے نجات دلائی اور میں نے ان کی خدمت میں کچھ پان پیش کئے۔انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ یہ بھولا ہوا مصرعہ یاد دلانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ، یہ تو بطور ہدیہ اورشکریہ پیش کر رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا میں پان استعال نہیں کیا کرتا۔ میں نے عرض کیا پان کے استعال میں کوئی شری پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ؟ اگر کوئی الی بات ہوتو مجھے بتا ہے تا کہ میں بھی اس سے احر از کروں ۔ انہوں نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ۔ البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا۔ پر فرمانے گئے مجھے جلدی جانا چاہیئے ۔ میں نے کہا میں جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں بہت جلد جانا چاہتا ہوں ۔ یہ کہ کر انہوں نے قدم اشایا اور گلی کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر ہے۔ میں نے آ واز دی ، اپنے نام سے تو اطلاع کرتے جائے تا کہ میں فاتحہ تو میں جو لیا کروں ۔ فرمایا فقیر کو سعدی کہتے ہیں۔ (انفاس العارفین صفح ۱۱۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کیا کہ اللہ والے بعد وصال بھی تصرف کی وہ قوت رکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں دور دراز مقامات پر بھی پہنچ کرلوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔

### زيدة العرفاء حضرت علامه نبهاني كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان مة في ١٣٥٠ جرى)

(آپ کا مختفر تعارف ای کتاب کے بیان حاضر و ناظر میں ملاحظہ ہو ۱۲۔ انوار احمد قادری)

ہن کہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت شیبان راعی علیہ الرحمۃ والرضوان سفر جج کے لئے نکلے۔ راستے میں ایک جگہ ایک شیر ہمارے سامنے آگیا۔ میں نے حضرت شیبان سے کہا و یکھئے! یہ کتا ہمارے جگہ ایک شیر ہمارے سامنے آگیا۔ میں نے حضرت شیبان سے کہا و یکھئے! یہ کتا ہمارے

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَلِلنَّقُشَبُنْدِيَّةِ تَصَرُّفَاتٌ عَجِيبَةٌ مِّنُ جَمِّعِ الْهِمَّةِ عَلَى مُرَادٍ فَيَكُونُ عَلَى وَفَقِ الْهَرِّضِ عَنِ الْمَرِيْضِ وَافَاضَةِ وَفَقِ الْهَرِّضِ عَنِ الْمَرِيْضِ وَافَاضَةِ التَّوْبَةِ عَنِ الْمَاصِيُ وَالتَّصَرُّفِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ حَتَى يُحِبُّوا وَيُعَظِّمُوا وَفِي التَّاسِ حَتَى يُحِبُّوا وَيُعَظِّمُوا وَفِي النَّاسِ حَتَى يُحِبُّوا وَيُعَظِّمُوا وَفِي مَدَارِكِهِمْ حَتَى تَتَمَثَّلَ فِيها وَاقِعَاتُ عَظِيمَةٌ وَالْإِطُلاعِ عَلَى نِسُبَةِ الْمُلْ اللهِ مِنَ الْاَحْيَاءِ وَاهُلِ الْقُبُورِ وَلْإِشُرَافِ عَلَى خَوَاطِرِالنَّاسِ وَمَا يَخْتَلِجُ فِي الصَّدُورِ وَكُشْفِ الْوَقَائِعِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّازِلَةِ يَخْتَلِجُ فِي الصَّدُورِ وَكَشُفِ الْوَقَائِعِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّازِلَةِ وَغَيْرِهَا وَنَحُنُ نَنْهَكَ عَلَى نَمُوذَجِ مِنْهَا. (القول الجميل صَفي ١٠)

ترجمہ: اور نقشبند یوں کے گئے گائب تصرفات ہیں۔ ہمت باندھنا کسی مراہ پر۔ پس ہوتی ہے۔ وہ مراد ہمت کے موافق اور طالب میں تاثیر کرنا اور بیاری کو مریض سے دفع کرنا اور عاصی پر توبہ کا افاضہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں تصرفات کرنا تا کہ وہ محبوب اور معظم ہوجا نمیں یا ان کے خبالات میں تصرف کرنا تا کہ ان میں واقعات عظیمہ مثم ہوجا نمیں یا ان کے خبالات کی نسبت پر زندہ ہوں یا اہلی قبور اور لوگوں کے خطرات قلبی پر اور جو ان کے سینوں میں خلجان کر رہا ہے اس پر مطلع ہونا اور واقعات آئندہ کا مکشوف ہونا اور بلائے نازل کو دفع کر دینا اور سوائے ان کے اور بھی تصرفات ہیں اور ہم جھے کو اے کتاب کے دیکھنے والے! ان میں سے بعض تصرفات بی اور ہم ہیں۔ بطریق نمونے کے ۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل)
ہیں۔ بطریق نمونے کے ۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل)
ہیں۔ بطریق نمونے کے ۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل)

یں۔ بریں رسے تعلیم کے مزید لکھتے ہیں۔ والد ماجدنے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزامحد زاہر سے تعلیم کے مزید لکھتے ہیں۔ والد ماجدنے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزامحد زاہر سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ سبق سے واپسی پر ایک لبی گل سے گزر ہوا۔ اس وقت میں خوب ذوق دوران ایک دفعہ سبق سے واپسی پر ایک ایک ان ا

میں حضرت سعدی شیرازی کے بیاشعار کنگنار ہاتھا۔
جزیا د دوست ہرچہ کئی عمر ضائع ست جز سر عشق ہرچہ بخوانی بطالت ست سعدی بشوی لوح دل از نقشِ غیر حق علمے کہ روحی نہ نماید جہالت ست سعدی بشوی لوح دل از نقشِ غیر حق کے گھر قر کے عمر ضائع ہے۔ عشق کے رمز کے ترجمہ بمجبوب کی یاد کے علاوہ جو کچھ تو کرے عمر ضائع ہے۔ عشق کے رمز کے سواتو جو کچھ پڑھے سب باطل ہے۔ اے سعدی! ایسانقش جوحی کے علاوہ ہو سواتو جو کچھ پڑھے سب باطل ہے۔ اے سعدی! ایسانقش جوحی کے علاوہ ہو اس سے دل کی مختی دھو ڈال، جو علم کہ راوحی نہ دکھائے جہالت ہے)۔ اس سے دل کی مختی دھو ڈال، جو علم کہ راوحی نہ دکھائے جہالت ہے)۔ والد ماجد نے فرمایا اتفاق کی بات چوتھا مصرعہ میرے ذہن سے اثر گیا۔ ہم چند

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بطورِ مسخرا پ کے پاس دو برتن شراب سے بحر کر ہدیہ بھیجے۔ حضرت شیخ نے برتن دیکھ کر اہلاً قاسہلاً فرما کرفقیروں کو برتنوں کا منہ کھو لنے کا تھم فرمایا۔ بادشاہ کا ایلی کہنے لگا حضورت! یہ آستانہ خراب ہوجائے گا (یعنی شراب سے گندہ ہوجائے گا) آپ نے فرمایا کھول دو کوئی حرج نہیں ۔ فقیروں نے برتن کا منہ کھول دیا گرکوئی چیز باہر نہ نگلی۔ فرمایا ذرا جھکاؤ اور دباؤ!جب برتن جھکایا تو ایک سے شہداور دوسرے سے بہترین شم کا گھی نکلا۔ بادشاہ کا ایلی مید دبکھ کر بے ہوش ہوگیا۔ حضرت شخ نے فقیروں کے ہاتھ اس میں سے تھوڑا سا بادشاہ زاہر مید کوئی جیجا۔ اس نے تو بہ کی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ (ایسنا صفحہ ۵۲)

مزید لکھتے ہیں کہ حضرت شخ صالح و عابد محمد بن ناصر شہیدی کہتے ہیں کہ ہیں حضرت مرشد محمد بن عمر ابو بکر بن قوام علیہ الرحمة والرضوان المتوفی ۱۵۸ ہجری) کے پاس تھا۔ آپ نے اس مسجد ہیں نماز عصر پڑھی ، جہال عمو فا پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے ہجوم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ۔ حاضرین ہیں سے ایک شخص عرض کرنے لگا! حضور! مردِ کائل کی نشانی کیا ہے ، جے تصرف حاصل ہو؟ مسجد کا تھمبا سامنے تھا، فر مایا مرد شمکن ومتصرف کی نشانی سے کہ وہ اس تھمبے کی طرف اشارہ کرے تو تھمبا روشنی سے جگمگانے لگے۔ لوگوں نے تھمبے کو دی ہو تھمبا تو وہ آپ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ کے ارشاد کے مطابق جگمگار ہا تھا۔

مزیداً پ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن قوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا معبود
کی عزت کی قسم مجھے وہ حال عطا ہوا ہے کہ اگر بغداد کو کہوں کہ مراکش کی جگہ چلا جا۔ یا
مراکش کو کہوں، بغداد بن جاتو ایہا ہی ہو۔آپ نے ایک جماعت کی موجودگی ہیں ارشاد
فرمایا کہ میں اسی طرح عرش کا پایہ دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چبرے ملاحظہ کر رہا
ہوں۔(ایسنا صفحہ ۵۷۹)

مزیدتری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبداللہ محد بن عیسیٰ زیلعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
ایک جوان لڑکا تھا۔ دیہاتی عربوں کی عادت کے مطابق ایک دعوت میں تلوار ہاتھ میں
لئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا۔ اتفاق سے تلوار ایک خض کی آئکھ
میں لگ گئی اور اس کی آئکھ باہر نکل آئی۔ حضرت کو علم ہوا تو اسے بلایا۔ آئکھ کو پھراس کی
عبد پر کھا اور اس پر تھوکا آئکھ بالکل ٹھیک ہوگئی۔ اپنے گاؤں والی مجد کی آپ تعمیر کرا
دے تھے کہ ایک آدی اوپر سے نیچ گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئے۔ اسے آپ کی ضدمت
میں اٹھا لائے۔ آپ نے ہاتھ پھیر کر اس پر تھوک لگا دیا تو ایس کی گردن سیدھی ہوگئی اور

راستے میں حائل ہوگیا ہے۔ فرمانے گے سفیان! خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیر نے حضرت حیبان حضرت کے الفاظ سنے تو دُم ہلانے لگا، جس طرح بالتو کتا دُم ہلاتا ہے۔ حضرت حیبان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے کان پکڑ کر مروڑے۔ میں نے کہا بہتو شہرت طلی ہوئی۔ فرمانے لگے توری! اس میں کون می شہرت طلی ہے۔ میں تو شہرت کو پہند نہیں کرتا۔ اگر مجھے شہرت پہند ہوتی تو میں مکہ شریف تک اپنا سامان اس کی پشت پر لاد کر لے جاتا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۷)

مزيد تحرير فرمات بين كه يجه لوگ حضرت محد بن احمد حمدويه رحمة الله تعالى عليه کے مہمان ہوئے، آب ان کے میاس تواضع کے لئے میدہ کی روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت لائے۔وہ لوگ کہنے لگے بیتو ہمارا کھانا تہیں ہے۔آپ نے بوجھا،آپ لوگوں کا کھانا کیا ہے؟ کہنے لگے بس سبری ہی ہے۔ آپ نے انہیں سبری پیش کر دی اور خود گوشت تناول فرمایا۔ وہ لوگ رات بھر عبادت میں مصروف رہے اور حضرت بوری رات پیٹھ کے بل سوتے رہے۔ صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھی۔ پھر فرمایا حضرت! آئے ذراسیر وتفریح کر آئيں۔سب ايك تالاب ير پنجے۔آپ نے اپن جادر پانی پر بچھائی اور اس ير كھڑے ہوكر نماز يرهى۔ نماز سے فارغ ہوكر جادر الفائي اسے يانی نبيس لگا تھا۔ پھر فرمايا يہ تو سری عمل ہے۔ بتاہیے! سبری کاعمل کہاں تک ہے؟ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ا مسم مزید لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیچے کو لے کرسمندر کی طرف گئی۔ حبثی کشتی میں سوا ہوکر وہاں آئے ، بیچے کو پکڑ کر اپنی تشتی میں بٹھایا اور سمندر میں تشتی لے کر چل ويئے۔ حضرت شیخ محمد بن بوسف بوراتی رحمة الله تعالی علیه اینے عبادت خانه سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ وہ عورت آپ کے دامن سے چمٹ گئی اور کہنے گئی ، مبٹی لڑکا لے سر طلتے بنے میں اور اب وہ اس سنتی میں ہیں۔ حضرت شیخ رحمة اللہ تعالی علیہ سمندر کی . طرف بڑھے اور فرمایا اے ہوا! مقم جا! اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا رک گئی۔ پھر آپ نے تشتی والوں کو بکارا کہ بچہاس کی ماں کو دے دو، لیکن وہ نہ مانے اور آ گے بڑھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے کشتی تھہر جا۔ کشتی کھڑی ہوگئی۔ آپ پانی پر چل کر گئے اور بچے کوکشتی ے لے کر ماں کے پاس پہنچا دیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۸۵) مزید تحربر فرماتے ہیں کہ ملک زاہر کے پاس اولیاء اللہ کے وشمن گروہ کے پچھے مزید تحربر فرماتے ہیں کہ ملک زاہر کے پاس اولیاء اللہ کے وشمن گروہ سے پچھے شخ مدة المدينة اللديعال عليه مح خلاف شكايتي كيس باوشاه نے

افتیار عطا فرمایا ہے۔ یہاں کہ جب وہ چاہتے ہیں ، درخت کے پنے کوسونے کا سکہ بنا لیتے ہیں اور عصا (لاتھی) کو آ دمی بنا لیتے ہیں۔اگر حضرت علامہ نبہانی کا ایبا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ اس تسم کے واقعات کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے۔

### صاحب فلائدالجوام رعلامه تأدنی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان منونی)

آپ حضرت شیخ محی الدین ابوالعباس سید احمد رفاعی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۸۵۸ بجری) کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ہیں جو بحکم اللی اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو تندرست ادر مردول کو زندہ کر دیتے تھے۔ قلائد الجواہر صفحہ ۲۸۹) مزید حضرت شیخ علی بن ہتی رحمة الله تعالی علیہ (متوفی ۵۲۴ بجری) کے بارے میں کھتے ہیں کہ آپ ان شیوخ میں ایک ہیں جو اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔

(قلائد الجوابر صفحہ ۳۱۳) مزید حضرت شخ ابو نعمہ مسلمہ بن نعمہ سرودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی متحری) کے بتارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے تصرف میں اللہ تعالیٰ تکوین نظام دیتا ہے۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۳۲۳)

مزید حضرت شیخ رُسلان ومشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا تصرف سب پر نافذ تھا۔

مزید حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبدالبصری رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۵۸۰ جری) جوعراق کے عارفین و مقربین میں بہت بلند مقام پر فائز تھے ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جنہیں الله تعالیٰ ظاہر کر کے عالم تکوین کے نظام میں تصرف کا فرض تفویض کر دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۲۹)

مزید حضرت شیخ ابوالحن جوسقیر حمة الله تعالی علیه جوحضرت غوفِ اعظم رضی الله تعالی عنه کے زمانے میں عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک تھے جن کو الله تعالی مخلوق کے لئے ظاہر فرما کر وجو دِمخلوق میں تصرف کاحق ادا کر دیتا ہے۔ (قلا کد الجواہر صفحہ ۲۵۵) مزید حضرت شیخ عبدالرحمٰن طفسونجی رحمة الله تعالی علیہ جو حضرت شیخ عبدالقادر

ابیا معلوم ہوتا تھا کہ اسے بچھ ہوا ہی نہیں ۔ پھروہ ای دفت اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ (جامع کرامات اولیاءصفحہ ۲۲)

علامہ نبہانی مزید لکھتے ہیں کہ ابو بکر مکدش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فقیہ محمد بن علی بوسف اشکل یمنی رحمة الله تعالی علیہ سے کہا میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیں۔آپ نے فرمایا ویکھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھاتو آپ شہادت کی انظی اور درمیانی انظی کو آ کے بڑھا کر پھیلائے ہوئے تھے۔ان میں ایک سے آگ نکل رہی تھی اور دوسری سے یانی اُبل رہا تھا۔فرمانے لگے ابوبکرتم نے کرامت و کیے لی؟ میں نے کہا جی ہاں! بقول شرجی ، پھر آپ نے انگلیاں بند کر لیں۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۵۵) علامه بہانی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مین محمد شربنی رحمة الله تعالی ملیه کے صاحبزادے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی لاٹھی کو حکم دیا کرتے تھے کہ ایک بہادر انسان کی شکل دھار لے۔ وہ اس وقت انسانی شکل میں آجاتی۔ آپ اسے حاجتیں بوری کرنے کے لئے بھیج دیتے۔اس کے بعد میں وہ پھرااٹھی بن جاتی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ سامے) مزيد لكھتے ہيں كەحضرت امام شعراني رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں جب آپ كا الركا احد شدت مرض سے كمزور ہوگيا، موت كے دروازہ پر پہنچا اور حضرت عزرائيل عليه السلام اس کی روح قبض کرنے آ سے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس کی موت کا معاملہ منسوخ ہوگیا ہے۔ آپ واپس جاکر اللہ تعالی سے پوچھ لیں۔ معرت عزرائیل علیہ السّلام واپس تشریف کے گئے اور احمد اس بیاری کے بعد تمیں سال تک زندہ رہے۔ (الینا صفحہ ۲۳۷) مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابوالحن بکری مصری رحمة الله تعالی (متوفیٰ ۱۹۹۴ جری) ایک دن سیر کے لئے نکلے۔ ساتھیوں میں ہے ایک کو فرمایا جاؤ اور ہارے لئے کھانا خرید لاؤ۔ اس نے کہا حضور جس مخص کے پاس رقم ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے۔حضرت نے فرمایا ہمارا خرج اللہ جل مجدہ کے علاوہ کسی نے ذمہ بیں۔ پھر آپ نے باتھ بڑھا کر درخت کا ایک پیترنوڑا اور اس آ دمی کو پکڑا دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ دینارتھا۔ ہاتھ بڑھا کر درخت کا ایک پیترنوڑا اور اس آ دمی کو پکڑا دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ دینارتھا۔ فرمایا جاؤ اور جمارا کھانا خریدلاؤ۔ حاضرین سیسب پچھود کھے رہے تھے۔ (بحواله الكوكب الذرى جامع كرامات اولياء صفحه ٢٨٣)

و بواله الموسب مدرن بال واقعات كولكه كرانا به عقيده واضح حضرت علامه نبها في رحمة الله تعالى عليه نے ان واقعات كولكه كرانا به عقيده واضح حضرت علامه نبها في رحمة الله تعالى عليه في المراح على على طرح كے تصرف كا

اور حفرت شیخ فضیب البیان موسلی رحمة الله تعالی علیه (متوفی 200 ہجری) کے متعلق لکھتے ہیں کہ آب کا شار ان بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو الله تعالی قبولیت نامه عطا کر دیتا ہے اور تکوینی نظام ان کے سپر دکر دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۲)

اور حضرت منتخ ادریس بن مکارم رحمة الله تعالی علیه جو حضرت سیدنا غوف اعظم رضی الله تعالی عند کے نرائے میں عراق کے مشہور مشائ اور عارفین کے سربرآ وردہ بزرگوں میں سے تھے ، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن کو الله دیتا ہے۔ (قلائد الجوابر صفح ۲۲۲) الله دیتا ہے۔ (قلائد الجوابر صفح ۲۲۲)

اور حفرت شيخ صالح الوعبدالله بن محمد رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٩٥ ، جرى) جومصر

کے مشہور مشائخ میں سے ہوئے ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے سے مشہور مشائخ میں سے ہوئے ہیں، ان کے متعلق کھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ستھے، جن کو اللہ تعالی موجودات میں تصر ف تام عطا فرما دیتا ہے۔ (قال کدالجوا ہر صفحہ ۲۳۲۲)

اور حضرت شیخ ابو اسمحق بن علی المعروف به اعرب رحمة الله تعالی علیه (متوفی به ۱۰۹ بجری) جوعراق میں بطائح کے مشائح میں بہت بڑے محقق اور عارف ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے، جن کو الله تعالی عالم ظاہری تکوین نظام تفویض فرما دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۳۲۱)

اور حضرت شیخ الوالحن علی بن حمید المعروف به صبّاغ رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۱۲ جری) جومصر کے مشہور مشاکخ اور مخققین و عارفین میں سے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کی شخصیت کو عالم میں تصرّ ف تام عطاکیا گیا تھا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۵۷)

خفرت علامہ محمد بھی تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مذکورہ بالا عبارتوں سے روزِ روثن کی طرح ان کا بیعقیدہ ظاہر ہوگیا کہ خدا تعالی بہت سے اولیائے کرام کو کا تنات میں پورا تصرف عطا فرما دیتا ہے۔

جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عراق کے مشہور مشائخ میں سے تھے ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آ ب جو بات بھی کہہ دیتے ، وہ ضرور بوری ہوتی ، خواہ برسول کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۲۳)

مزید حضرت شخ بقاء بن بطورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت فوفِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کھتے ہیں کہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ایک ہیں جو بھکم اللی اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۲۹)

اور حفرت شیخ ابو مدین شعیب مغربی رحمة الله تعالی علیه کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کوتصرفات میں پد طوالی اور احکامات ولایت میں پد بیضا عاصل تھا اور آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے، جن کو الله تعالی نے کائنات میں تصرف کی تو ت عطا فرمائی مستیوں میں سے ایک تھے، جن کو الله تعالی کی عنان تھی۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۲۵۸) تھی اور جن کے دست تصرف میں مملکت باطنی کی عنان تھی۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۱۵ کے اور حضرت شیخ ابوالمفاخر عدی بن ابوالم کات رحمة الله تعالی علیہ جو عراق کے سربر آوردہ مشائخ میں سے تھے، ان کے بارے میں تحریفر ماتے ہیں کہ آپ کوتصرف میں بد طولی اور احکام ولایت میں یہ بیضا عاصل تھا۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۲۵۸) اور حضرت شیخ جا کیر کردی رحمۃ الله تعالی علیہ جوعراق کے مشہور مشائخ میں سے اور حضرت شیخ جا کیر کردی رحمۃ الله تعالی علیہ جوعراق کے مشہور مشائخ میں سے تھے، جن کے تصرف میں لوگوں ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے تصرف میں لوگوں ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے تصرف میں لوگوں ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے تصرف میں لوگوں کے قلوب دے دیے جاتے ہیں۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۲۵۹)

کہ میں اس وقت تسطنطنیہ میں قید تھا۔ اچا تک ایک شخص جس سے میں واقف نہیں ، آیا اور مجھ کو ایک جھینے میں یہاں پہنچا دیا۔ پھر جب اس کی ماں نے اس واقعہ کی اطلاع شخ کو دی تو آپ نے فرمایا کہ "جمہیں اللہ کے امور میں جیرت کیوں ہے؟ وہ اپنے مخلص اور باعمل بندوں کو تصرفات عطا کرتا ہے اور ان کا ہر ارادہ پورا ہوجاتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۰۹)

حضرت علامہ تادنی علیہ الرحمہ نے ان واقعات کو قلاکہ الجواہر میں درج فرما کر اپنا بیعقیدہ ثابت کر دیا کہ حضرت شخ ابو یعقوب یوسف بن ابوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف زبان ہلا کرکسی کی زندگی کا چراغ بجھانے کی قدرت خدا تعالی نے عطا فرمائی تھی اور امور تکوینی میں ان کوتصرف کا اختیار بخشا تھا۔ اگر علامہ تادنی کا ایبا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان واقعات کو اپنی کتاب میں درج نہ فرماتے اور ساتھ ہی حضرت شخ ابو یعقوب یوسف بن واقعات کو اپنی کتاب میں درج نہ فرماتے اور ساتھ ہی حضرت شخ ابو یعقوب یوسف بن ابوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ان کے اس فرمان سے معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالی اپنے مخلص اور باعمل بندول کوتصرفات عطا کرتا ہے اور ان کا ہر ارادہ پورا ہوجاتا ہے۔

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شخ عبداللطیف بن احمد قرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساست شکاری حضرت شخ ابوعم وعثان بطائی علیہ الرحمۃ والرضوان کے وطن بطیحہ میں پہنچ گئے اور بہت سے پرندوں کا شکار کیا، لیکن جو چڑیا بھی زمین پر گرتی وہ مری ہوئی ہوتی۔ ان لوگوں سے شخ نے فرمایا ''ان پرندوں کا کھانا تہمارے لئے حرام ہے ۔ کیونکہ بیسب مردہ ہیں۔' ان شکار یوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ پھر آ پ بی ان کو زندہ کر دیں ، تو آ پ نے ہم اللہ پڑھ کر کہا۔ یکا مُحمی الْمَوتیٰ وَ یکا مُحمی الْمِعظَام وَ هِی مَرْدِن کو زندہ کر دوں کو زندہ کر نے والے اور بوسیدہ ہڑیوں کو زندہ کرنے والے اور مسیدہ ہڑیوں کو زندہ کرنے والے اور شکاری ویکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور سب تائب ہوکر آ پ کی خدمت میں رہنے لگے۔

ایک مرتبہ بطائے کے دو افراد جن میں ایک نابینا تھا اور دوسرا کوڑھی۔ آپ کی خدمت میں دعا کرانے کے لئے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک بھلا چنگا شخص مل گیا اور جب دونوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ کیا شخ عثان ،عینیٰ بن مریم ہیں؟ جو اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص بھی ان دونوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اے اندھے اور کوڑھی! اپنا مرض اس شخص کے اندر منتقل کر دو، یہ کہتے ہی وہ دونوں تندرست ہو گئے اور وہ شخص اس وقت اندھا اور کوڑھی

اورتحرر فرماتے ہیں کہ مغرب ( یعنی مراکش کے علاقہ ) کا ایک مخص عبدالرحمٰن تا می حضرت مین علی بن وہب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک جاندی کا مكڑا آپ كے سامنے پیش كيا اور كہا كەاس كوميں نے فقراء كے لئے تيار كيا ہے۔ بيان كر ہے نے حاضرین میں سے ایک شخص سے فرمایا۔" تمہارے اور دوسروں کے پاس تا نے کے جتنے برتن ہوں لے آؤ! 'جب لوگ بہت سے برتن لے آئے تو شخ نے برتنوں کو نچ خانقاہ میں رکھ کر ان پر چلنا شروع کر دیا۔ پچھ دہرِ بعد ان میں ہے بعض نے سونے کی شکل اختیار کر لی اور بعض نے جاندی کی۔ پھریٹنے نے برتن لانے والوں سے فرمایا کہ بیسب کے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ سب سونا جاندی اٹھالیا۔ پھر آپ نے جاندی کا مکڑا پیش کرنے والے سے مخاطب ہوکر فرمایا اے عبدالرحمٰن! خدانے مجھے سب مجھے عطا فرمایا ہے ، کیکن سیل نے اس لئے جھوڑ دیا کہ مجھ کواس کی حاجت نہیں۔لہذا اپنا جاندی کا نکڑا اٹھالو۔'' عبدالرمن نے ان برتنوں کی مخلف شکل اختیار کرنے کا سبب بوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ' جو محض بلا کمی عرض سے تانبالایا تھا ، وہ تو سوتا بن گیا اور جس کی کوئی ذاتی غرض وابستھی ، اس نے جاندی کی شکل اختیار کرلی۔' (قلائد الجواہر صفحہ ۳۳۵) علامه تاونی رحمة الله تعالی علیه نے اس واقعہ کولکھ کر اپنا میعقیدہ ٹابت کر دیا کہ الله تعالی نے حضرت شیخ علی بن وہب علیہ الرحمة والرضوان کوقلب ماہیت کا اختیار عطا فرمایا تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ شخ علی جوفی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شخ مزید لکھتے ہیں کہ شخ علی جوفی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شخ ابوبعقوب بوسف بن ابوب ہمدانی رحمة اللہ تعالی علیہ (متوفیٰ ۵۳۵ہجری) کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ لوگوں کو صیحتیں فرما رہے تھے کیکن حاضرین میں دو عالموں نے آپ کو بدند ہب کہہ کر خاموش ہونے کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا ''تم دونوں خاموش رہو، خدا منهبس زنده نهر کھے' تو وہ دونوں اسی مجلس میں فوت ہو سمجے۔(قلائدالجواہر صفحہ ۳۸۸) مزید تحربر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی عورت نے حضرت شیخ ابو بعقوب بوسف مزید تحربر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی عورت نے حضرت شیخ ابو بعقوب بوسف بن ابوب ہدانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے اور کے کوفرنگیوں نے قید کرلیا ہے۔ میں صرکی دعا کرتی ہوں، کین اپی محبت کی وجہ سے جذبات پر قابونہیں باتی ہوں۔ آپ میرا الركا ملنے كے لئے دعا فرمائيں - جب عورت نے بہت اصرار كيا توشيخ نے فرمايا كه ' جاؤ! انشاء الله اپنے لڑے کو گھر میں باؤگی۔' چنانچہ جب وہ اپنے گھر پنجی تو واقعی اس کا لڑکا . کان میں موجود تھا۔ مال نے جب حیرت زوہ ہوکر اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا . کان میں موجود تھا۔ مال نے جب حیرت زوہ ہوکر اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا

لکھیں۔ ان کے علاوہ کتاب تاویلات القرآن آپ کی الیی تصنیف ہے جو اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ آپ کا مزار مبارک سمرفتد میں ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

صاحب حدائق الحفیہ مولانا فقیر محرجہلی ثم لاہوری لکھتے ہیں کہ حضرت ابومنصور ماتریدی (علیہ الرحمة والرضوان) کے زمانہ میں ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا کہ لوگ اس سے نگ آ چکے تھے۔ یہاں تک کہ زمینداروں کا ایک گروہ اس کے ہاتھ سے نگ آ کر شکایت کرنے کے لئے آ پ کے پاس آیا۔ آ پ اس وقت گھر میں نہ تھے۔ آ پ کی بیوی نہایت برخلق تھی ، وہ زمینداروں کومہمان سمجھ کر بہت تنی سے پیش آئی۔ زمینداریہ معلوم کر کے کہ برخلق تھی ، وہ زمینداروں کومہمان سمجھ کر بہت تنی سے پیش آئی۔ زمینداریہ معلوم کر کے کہ آ پ باغ میں ہینے۔ دیکھا کہ آ پ باغ کی زمین درست کر رہے ہیں۔

آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ شاید آپ کو ہمارے گھر کے کتے نے کاٹا ہوگا ۔ پھر آپ باغ میں گئے اور وہاں سے زردآ لو کا طبق بھر لائے اور زمینداروں کے سامنے رکھ دیا۔ چونکہ جاڑے کا موسم تھا زمیندار غیر موسم میں زرد آ لو دیکھ کر جیران ہو گئے اور آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ ٹیس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لئے جو چیز میں اس کے ذریعے سے چاہتا ہوں وہ حاصل ہوجاتی ہے۔ پھر آپ نے گھاس سے کمان اور شکے سے تیر بنا کر اس ظالم بادشاہ کی طرف پھیکا۔ زمینداروں نے وہ تاریخ لکھ لی اور چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ ای روز قبل ہوگیا۔ (حدائق الحنفیہ صفحہ ۱۲۸)

غیرموسم میں باغ سے زرد آلولا کریہ فرمانا کہ میں ان ہاتھوں کے ذریعے جو چیز چاہتا ہوں، حاصل ہوجاتی ہے اور پھر تزکا و گھاس کے تیر و کمان سے دُور دراز مقام پرموجود ظالم بادشاہ کو قتل فرما کر حضرت ابومنصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کردیا کہ خداتعالیٰ نے مجھے عالم میں تصرّف کی بے پناہ قوّت عطا فرمائی ہے۔

### حضرت علامه امام فخرالدین رازی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۲۰۲۴ جری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

الْعَبُدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامِ الَّذِى يَقُولُ اللَّهِ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَاظَبَ اللَّهِ سَمُعًا لَهُ سَمِعًا لَهُ سَمِعًا لَهُ سَمِعً الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلالِ اللّهِ سَمُعاً لَهُ سَمِعً الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا لَهُ رَأَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا

ہوگیا۔ سے اس سے فرمایا۔ "اب خواہ تصدیق کریا تکذیب"۔ پھریہ تینوں آپ کے پاس سے واپس آ کر زندگی بھرا پی اپنی حالت پر قائم رہے اور ای حالت میں دنیا ہے رخصت ہوئے۔ (قلائدالجواہر صفحہ ۱۳)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شریف محمہ بن خصر حمینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ موصل کے قاضی یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ تصیب البان (رحمة الله تعالی علیہ) کی مبالغہ آمیز کرامات و مکاشفات کی وجہ سے مجھ کو ان سے بدظنی ہوگئ تھی اور میں نے بادشاہ سے شکایت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو موصل سے نکال دیا جائے، لیکن میرے اس ارادے کا علم اللہ کے سواکسی کونہیں تھا۔

ایک دن میں ایک گلی ہے گزر رہا تھا کہ شخ قضیب البان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائے

آگئے ۔ اس دفت کلی میں ہم دونوں کے سواکوئی اور نہیں تھا۔ اس دفت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس دفت بہاں کوئی دوسرا موجود ہوتا تو میں ان کی گرفتاری کا تھم دیتا۔ اس خیال کے آی کہ اگر اس دفت میں کے بعد دیکھا تو شخ قضیب البان نے کردیوں جیسی شکل انتیار کر لی تھی۔ پھر چند قدم چل کر بدویوں جیسی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کر بدویوں جیسی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کرفقیہوں جیسی صورت ہوگئی۔ اس کے بعد اپنی اسلی شکل اختیار کر کے پوچھا کہ 'اے قاضی! ان چارصور تو میں میں سے قضیب البان کی کون می صورت ہے ، جس کو شہر بدر کرنے کے لئے بادشاہ ہے کہنا میں سے تضیب البان کی کون می صورت ہے ، جس کو شہر بدر کرنے کے لئے بادشاہ ہے کہنا ہو ہے کہنا ہوں کو بوسہ دیا اور اللہ سے اپنے سوئے طن پر استعفار کیا۔ (قلا کہ الجواہر صفی ۱۳۸۸) اولیائے کرام کے اختیارات و تصرفات کے بارے میں حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ قلا کہ الجواہر کے ذکورہ بالا واقعات سے بھی روز روشن کی طرح خلا ہم ہے۔ علیہ کا عقیدہ قلا کہ الجواہر کے ذکورہ بالا واقعات سے بھی روز روشن کی طرح خلا ہم ہے۔ علیہ کا عقیدہ قلا کہ الجواہر کے ذکورہ بالا واقعات سے بھی روز روشن کی طرح خلا ہم ہے۔ علیہ کا عقیدہ قلا کہ الجواہر کے ذکورہ بالا واقعات سے بھی روز روشن کی طرح خلا ہم ہے۔

ا تمه عظام کے عقبہ کے عقبہ و حضرت امام ابومنصور ماتر بدی کاعقبہ ہ حضرت امام الومنصور ماتر بدی کاعقبہ ہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔متوفی ۳۳۳ہجری)

(رضی اللہ تعالی عند متوفی ۱۳۳۳ جری)

آپ مشائح کبار میں سے بہت برے محقق و مرقق اور مشکمین کے اہم ہیں۔

آپ مشائح کبار میں نے بہت برے محقق و مرقق والوں کے رو میں کتاب
مسلمانوں کے عقائد کی آپ نے تھیج فرمائی اور باطل عقیدہ والوں کے رو میں کتاب
مسلمانوں کے عقائد کی آپ نے اور ایمان اور کتاب الروقر امطیہ وغیرہ کئی کتابیں اور کتاب الروقر امطیہ وغیرہ کئی کتابیں اور کتاب الروقر امطیہ وغیرہ کئی کتابیں

حفرت الم شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کرنے والے شخ شہاب الدین ابن نخال نے مجھے بتایا کہ حفرت محمۃ غمری علیہ الرحمۃ والرضوان نے تین گدھے منگائے اور فرمایا ان پرسوا رہو جاؤ۔ ہم حفرت شخ کے ساتھ سوار ہوکر قاہرہ پہنچ۔ حضرت شخ سلطان حسن کے قبہ کے پنچ چند منٹ بیٹے ۔ یکا یک دیکھا کہ ابنِ عمر کولوگ بیڑیاں پہنائے ہوئے قلعہ کی طرف لے جارہے ہیں ۔ حضرت نے ابن النخال (راوی راقعہ) کو فرمایا ۔ اس آ دمی (یعنی ابن عمر) کے پیچھے پیچھے جا۔ جب تو دیکھے کہ سلطان اس کے ساتھ بختی کر رہا ہے اور اسے ہلاک کرنے کا تھم دے رہا ہے تو اپنی شہادت کی افلی اپنے انگوشے پررکھ کر دبانا۔ اس محفل میں سب لوگوں کی جانوں پر بن آئے گی اور سلطان

جب ابن نخال پیچے گئے تو دیکھا کہ سلطان نے ابن عمر برخی کرنا شروع کر دی اسپول نے حضرت کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ سلطان چلایا ، اسے چھوڑ دوا اسے خلعت پہناؤ! ان کے ساتھیوں پر زعفران ڈالو! (بیخوشی اور رضامندی کی علامت تھی) ابن نخال واپس آئے اور حضرت کو اطلاع دی۔آپ نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ! واپس چلیس کام ہوگیا۔ ابن عمر کو اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ تھی اور نہ حضرت کی آ مد کا اس بہتہ تھا۔ آپ محلمہ میں واپس تشریف لائے اور فرمایا معالمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے کی کو اجازت نہیں کہ میری موت سے پہلے بیہ واقعہ بیان کرے۔امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ابن نخال نے مجھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کی سے یہ شعرانی فرماتے ہیں کہ ابن نخال نے مجھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کی سے یہ واقعہ زکرنہیں کیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفح ۱۸۲)

حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمہ بن محمہ وفا سکندری علیہ الرحمۃ والرضوان کو وفا اس لئے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کا بہاؤ رک گیا اور حضرت محمہ بن محمہ وفا کے دورتک بہی حال رہا۔ مصر والے ملک چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ آپ دریا پر تشریف لے گئے اور فرمایا ، اللہ کے حکم سے بڑھ جا۔ اس دن سر ہ گزیا دریا میں چڑھ آیا اور دریا نے آپ کی بات پوری کر دی۔ اس لئے لوگ آپ کو وفا کہنے گئے۔ میں چڑھ آیا اور دریا نے آپ کی بات پوری کر دی۔ اس لئے لوگ آپ کو وفا کہنے گئے۔

حضرت امام شعرانی رحمة الله تعالی علیه، علامه تینونی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت محد حفی رحمة الله تعالی علیه مصر سے دوضہ تک اینے ساتھیوں سمیت پانی پر جلتے کہ حضرت محمد حفی رحمة الله تعالی علیه مصر سے دوضہ تک اینے ساتھیوں سمیت پانی پر جلتے

صَارَ ذَٰلِكَ النُّورُ يَدَا لَهُ قَدَرَ عَلَى تُصَرُّفِ فِى السَّهُلِ وَالصَّعُبِ وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ.

تر جمہ: جب کوئی بندہ نیکیوں پر بیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس بلند مقام تک بینی جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے گئٹ کہ سَمُعَاوَّ بَصَرًا فرمایا ہے (لیعنی صدیب قدی میں دیکھے بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۲۹۲۳ ۔ انوار احمہ قادری) تو جب اللہ تعالی کے جلال کا نور اس کی سمع ہوجاتا ہے تو وہ دور و نزد یک کی آ واز کوس لیتا ہے اور جب وہی نور اس کی بھر ہوجاتا ہے تو وہ دور و ونزد یک کی چیزوں کو دکھے لیتا ہے اور جب بھی نور جلال اس کا ہاتھ ہوجاتا ہے تو وہ بندہ آ سان ومشکل اور نزد یک و دور کی چیزوں میں تقرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۴۸۰)

حضرت علامہ امام رازی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس عبارت سے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جب بندہ اللہ کامحبوب ہوجاتا ہے تو خدا تعالی کے جلال کا نوراس کا ہاتھ ہوجاتا ہے، تو پھر وہ بندہ آسان و شخت ہر پریشانی میں اور نزدیک و دور ہر جگہ کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے اور الحمد للہ ہم المسنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میں تصرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے اور الحمد للہ ہم المسنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

## عارف بالتدحضرت عبدالوماب امام شعرانی كاعقیده (علیه الرحمة والرضوان - وصال)

حضرت علامہ مہانی نے لکھا ہے کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریہ فرماتے ہیں کہ جب سلطان حن نے ایک فوجی جماعت کو امیر مصرابن عمر کی گرفتاری کے لئے بھیجا، تو ان لوگوں نے اے گرفتار کرلیا اور لوہے کی بیڑیاں پہنا کراہے لے چلے۔ راستہ میں حضرت محمہ بن عمر واسطی غمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۹۸۹جری) کے ایک راستہ میں حضرت محمہ بن عمر واسطی غمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۹ میرے آقا محمہ غمری! اس نے بچارا اے میرے آقا محمہ غمری! اس غلام جومولیاں بیچا کرتا تھا اس کا گدھا بھیل گیا۔ اس نے بچارا اے میرے آقا محمہ غمری جنہیں تم بلا رہے ہوکون ہیں؟ اس این عمر نے جب بیٹ اتو اس سے بوچھا کہ بیٹ محمہ غمری جنہیں تم بلا رہے ہوکون ہیں؟ اس این عمر نے جب بیٹ اتو اس سے بوچھا کہ بیٹ محمہ نگاہ میں انہیں مدد کے لئے بچارتا ہوں نے کہا یہ میرے بیرومرشد ہیں۔ این عمر کہنے لگا ، اب میں انہیں مدد کے لئے بچارت محمہ غمری! مجھے نگاہ میں رکھیں۔ حضرت محمہ غمری نے اپنے محمہ نگاہ میں رکھیں۔ حضرت محمہ غمری! محمہ نگاہ میں رکھیں یہ بیکارین گی۔

# اولیائے کرام کے عقیدے

غوث اعظم حضرت شيخ عبدالقادر جبلاني كاعقيده

(رضى الله تعالى عنه متوفى ١١٥ جرى)

حضرت علامه خطنوفی رحمة الله علیه محدثانه اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ ا يك عورت حضرت غوثِ اعظم شيخ عبدالقادر جيلا ني رضى الله تعالى عنه كي خدمت ميں اپنا ايك لڑکا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے اس بچے کو آپ سے قلبی لگاؤ ہے، اس لئے میں اس کے حق سے دست بردار ہوکر اس کو اللہ کی اور پھر آپ کی سپردگی میں دیتی ہوں ۔ حضرت غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عرض قبول فرما لی اور اس بیچے کو برر کوں کے طریقے پرمجاہدات اور ریاضتیں کرنے کا تھم فرمایا۔ پچھ دنوں بعد اس کی ماں اینے بچے کو ملنے کے لئے آئی دیکھا کہ اس کا بچہ بہت لاغر اور زرد ہوگیا ہے اور دیکھا کہ جو کی روتی کا مکڑا کھا رہا ہے۔ پھر جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے برتن میں پوری مرغی کی مڈیاں رکھی ہوئی ہیں ، جس کو آپ تناول فرما ہے ہیں۔اس نے کہا اے میرے سردار! آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی رونی کھلاتے بيل -ال وقت حضرت نے ان ہريوں يراپنا مبارك ہاتھ ركھا اور فرمايا ۔ فَوُمِي باذُن الله الَّذِي يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ لِعِينَ الله الله كَحَم عَ كَمْرِي موجا، جو بوسيده بريول كو زندہ فرمائے گا۔ آپ کے اس حکم پر فورا وہ مرغی زندہ ہوکر کھڑی ہوگئی اور چلائی۔ پھر آپ نے ال عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا ۔ إذا صار َ إِبْنُكَ هنگذا فَلْيَأْكُلُ مَهُمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

جب تيرابياً ال درجه كوچيج جائے گاتو پھر جو جی جاہے كھائے گا۔ ( بجة الاسرار صفحه ٢٥)

ال واقعہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیعقیدہ ثابت کر دیا کہ الله تعالی نے بچھے کھائی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

حضرت علامه منطنوفي رحمة الله تعالى عليه مزيد تحرير فرمات بين كه كي معتبر راويوں كا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس بیٹھے ہوئے تنے کہ آپ کی مجلس کے اور سے ایک چیل جلاتی اڑتی ہوئی گزری ، جس سے مجلس کے جاتے تھے۔ اور آپ لوگوں کے دلول کے بھیدوں پرمطلع ہوتے تھے۔ (جامع کرامات اولیاء اردوصفی ۲۲۳)

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمة والرضوان کے ان بیانات سے اولیائے کرام کے تصرُ فات کے بارے میں ان کاعقیدہ بالکل واضح ہے۔

## حضرت علامه ابن عابدين شامي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان متوفى ١٢٥٣ جرى)

صاحب حدائق الحنفيہ آپ كے تذكرہ كى ابتدا ال طرح كرتے ہيں -سيدمحمد المين بن عمر و الشہير يا بن العابدين - اپنے زمانے كے علامہ، فهامه، فقيه، محدث، محقق، مدقق اور جامع علوم عقليه ونقليه تھے۔ انتمال كلامئر -

آپ نے کئی اہم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ، جن میں روالتخار حاشیہ درمخار جو شامی کے نام سے مشہور ہے۔ الی مقبولِ عام ہوئی کہ پانچ ضخیم جلدوں میں ہونے کے باوجود تھوڑے ہی زمانہ میں کئی بار حجب کر ساری دنیا کے حنفی دارالافقاء کی زینت بن گئی کہ وہ فقہ کی بے شار جزئیات پر مشمل ہے اور مفتیانِ کرام کے لئے عظیم سرمایہ ہے۔ کہ وہ فقہ کی بے شار جزئیات پر مشمل ہے اور مفتیانِ کرام کے لئے عظیم سرمایہ ہے۔ آب اپنی اس مائی ناز تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں۔

آبِ إِنَّ الشَّادِلِيَ الْمُولَايَةِ قُطُبُ الْوُجُودِ سَيِدِى مُحَمَّدُ الشَّاذِلِي وَمِنْهُمْ خَتُمُ دَائِسَرَةِ الْوَلَايَةِ قُطُبُ الْوُجُودِ سَيِدِى مُحَمَّدُ الشَّاذِلِي وَمِنْهُمْ خَتُمُ دَائِسَرَةِ الْوَلَايَةِ قُطُبُ الْوُاعِظُ آحَدُ مَنْ صَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْبِكُرِى الشَّهِيرُ بِالْحَنْفِي الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ آحَدُ مَنْ صَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْبِكُرِي الشَّهِيرُ بِالْحَنْفِي الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ آحَدُ مَنْ صَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْبِكُرِي الشَّهِيرُ بِالْحَنْفِي الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ آحَدُ مَنْ صَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

فِی الْکُونِ وَمَکْنَهُ مِنَ الْاَحُوالِ وَنَطْقَ بِالْمَغِیْبَاتِ.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متبعین میں سے ختم دائرة
الولایت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بحری حنفی فقیہ واعظہ آپ ان بزرگوں
الولایت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بحری حنفی فقیہ واعظہ آپ ان بزرگوں
میں سے بیں جن کو اللہ تعالی نے کا تنات میں تصر ف ، عالات برقدرت اور
میں سے بیں جن کو اللہ تعالی نے کا تنات میں تصر ف ، عالات برقدرت اور
میں سے بیں جن کو اللہ تعالی نے کا تنات میں تصر ف ، عالات اللہ علی میں تصر ف ، عالات اللہ علی میں تصر ف ، عالات اللہ علی میں تصر ف ، عالی کے بیان کرنے کی طاقت عطافر مائی ہے ۔

(رد الحقار جلد اوّل سے بیان کرنے کی طاقت عطافر مائی ہے ۔

(رد الحقار جلد اوّل سے بیان کرنے کی طاقت عطافر مائی ہے ۔

حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ندکورہ بالا عبارت میں اپنا مصرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ندکورہ بالا عبارت میں اپنا ہے کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کو کا کتاب عالم میں میعقیدہ کھتم کھلا واضح کر دیا کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کو کا کتاب عالم میں میعقیدہ کھتا ہے۔

الله تعالى نے مجھے عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ فطنو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ابوعبداللہ محمہ بن شخ ابوالعباس خضر بن عبداللہ بن یکی موصلی نے مجھ سے قاہرہ میں بیان کیا کہ ۱۲۳ ہجری میں مجھ کو میرے باب نے شہر موصل میں خبر دی کہ ہم ایک دات اپ شخ حضرت میں بادشاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ بغداد میں شے کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ مستخبد باللہ ابومظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے سلام عرض کیا اور نسیحت طلب مستخبد باللہ ابومظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے سلام عرض کیا اور نسیحت طلب کرتے ہوئے آپ کے سامنے دس تھیلیاں رکھ دیں، جنہیں دس غلام اٹھا کر لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی عاجزی کی تو آپ نے ایک تھیلی اپ دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری بائیں ہاتھ میں لی اور دوسری بائیں ہاتھ میں لی اور دونوں کو ہاتھ میں دبایا تو وہ خون ہوکر بہہ گئ۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ ٹابت کردیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں جاندی اور سونے کے سکتے درہم و دینار کوخون بنا کراسے دُور تک بہا سکتا ہوں۔

حضرت علامہ شطنو فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابوعبداللہ میں شیخ ابوالعباس خضر بن عبداللہ بن محل موسلی نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ میں نے خلافہ مستنجد باللہ ابوالمظفر یوسف کو حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھا واللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے عرض کیا جاستے ہو؟ اس نے کہا میں غیب جاہتا ہوں تاکہ مجھے تعلی ہوجائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا جاستے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب جاہتا ہوں اور پورے ملک عراق میں وہ زمانہ سیب کانہیں تھا۔

حضرت نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو دوسیب آپ کے ہاتھ میں آگئے۔تو ایک سیب آپ نے خلیفہ کو دیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید خوشبودار تھا،

لوكوں كو الجحن موئى \_ آب نے فرمايا \_ يَارِيْحُ خُلِنى رَأْسَ هلْدِهِ الْجِدَاةِ . يَعِن اے موا! اس چیل کا سرکاٹ لے۔ بیہ کہتے ہی ، چیل مردہ ہوکر زمین پرگر پڑی۔ ایک طرف اس کا سراور دوسری طرف اس کا دھڑ گیا۔ آپ نے کری سے اتر کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرا باته اس ير پهيرا اور بيسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. يرض ، وه الله كي مم عد زنده ہوکر اڑ گئی اور سب لوگ و کیھتے رہے۔ (بجۃ الاسرار صفحہ ۲۵)

اس واقعه ي معلوم مواكه حضرت غوث بإك رضى الله تعالى عنه كابي عقيده تها كه خداتعالى نے ان کو ہوا برحکومت بخشی ہے ، اس لئے انہوں نے ہوا کو تھم دے کرچیل کا سرکٹوا دیا۔ حضرت علامه شطنو في رحمة الله تعالى عليه مزيد تحرير فرماتے ہيں كه ابوالحن على بن ابو كر ابېرى نے ہم سے بيان كيا كه ميں نے قاضى القصناة ابوصالح نصر سے سنا، انہوں نے كہاكہ ميں نے اپنے بات عبدالرزاق سے سنا، وہ كہتے تھے كہ ميرے والمركرامي ليمن حضرت مین محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند ایک دن جعد کی نماز کے لئے نکلے، میں اور میرے دو بھائی عبدالوہاب اور عیسیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ہم کو شراب سے تین ملکے ملے جو بادشاہ کے سطے اور جن کی بور بہت تیز تھی۔ ان کے ساتھ کوتوال اور پچبری کے پچھ دوسرے لوگ تھے۔حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تھم جاؤ! وہ نہیں تھہرے اور جانوروں کے چلانے میں انہوں نے جلدی کی تو حضرت نے جانوروں سے فرمایا قِفِی مشہر جاو فوقفت کانھا جمادات تو وہ ایسے مرسے کویا کہ وہ جمادات ہیں۔ بعنی بے جان چیزیں پھر اور پہاڑ وغیرہ کی طرح اپنی جگہ پر تھم سمجے۔ وہ لوگ ہیں۔ بعنی بے جان چیزیں پھر اور پہاڑ وغیرہ جانوروں کو بہتیرا مارتے تھے، مگر وہ اپنی جگہ ہے ہیں ملتے تھے اور ان لوگوں کو تو لنج کا درد شروع ہوگیا اور سخت درد کی وجہ سے سب کے سب دائیں بائیں زمین پرلوٹے لگے۔ پھر شروع ہوگیا اور سخت درد کی وجہ سے سب کے سب دائیں بائیں زمین پرلوٹے لگے۔ پھر وہ لوگ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے اوراعلانیہ تو بہ واستغفار کرنے کئے ، تو ان کا درد جاتا رہا اور شراب کی بوسرکہ سے بدل گئی۔ انہوں نے برتنوں کو کھولا تو دیکھا وہ سب سرکہ حضرت غوث المظم منى اللد تعالى عنه في الله واقعه الما يعقيده المجمى طرح واضح موكميا تقا\_ (بجة الاسرار صفحه اسم)

کر دیا کہ جلتے ہوئے جانوروں کو صرف زبان سے تھم دے کر جمادات کی طرح تھہرا

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

کیا اور کھانے کی اجازت بھی مرحمت نہیں فرمائی۔ چنا نچ کی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔
اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی ، گویا ان کے سروں پر پرندے ہیئے ہیں (لیخی بے حس وحرکت تمام حاضرین مجلس بیٹے ہوئے تھے) گھرآپ نے جھے اور شخ علی ہیں کو اشارہ کیا کہ اس ٹوکرے کو اٹھا کر یہاں لا وَاچنا نچہ وہ ٹوکرا ہم نے اٹھا کر شخ کے سامنے رکھ دیا۔ ٹوکرا بہت وزنی تھا، شخ نے ہمیں تھم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو! جب ہم نے اس کو کھولا تو اس میں اس امیر کا فرزند تھا جو آنجا، مادر زاد اندھا اور مفلوج تھا، جذای ہی تقا۔ شخ نے اس کو دیکھ کر فرمایا قُٹم بِاڈن اللّهِ (اللّه کے تھم سے تندرست ہو کر کھڑا ہوجا) میں موجود شخ کے بید فرماتے ہی وہ لڑکا تندرست محق کی طرح کھڑا ہوگیا اور کوئی بیاری اس میں موجود نہیں تھی۔ حاضرین مجلس میں ایک جوش بیدا ہوا اور نعرے لگانے لگے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللّه تعالی عنہ بغیر پھھ کھائے چئے اس بجوم میں سے اُٹھ کر باہر آ گئے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللّه تعالی عنہ بغیر پھھ کھائے چئے اس بجوم میں سے اُٹھ کر باہر آ گئے۔ کو یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا اُلشینے عبدالقادر الله تعالی علیہ کی خدمت میں گئے اور ان کو یہ قوت سایا۔ انہوں نے فرمایا اُلشینے عبدالقادر الله تعالی کے تھم سے مادر زاد اندھوں اور برص و اُلم کے تھم سے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو اچھا کرتے ارکم دوں کو زندہ گرتے ہیں۔ (بہت الاس ارصفی ۱۳)

حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس واقعہ سے ابنا بیعقیدہ ثابت کر دیا کہ ایک مخص جو لنجا، مادر زاد اندھا، فالج زدہ اور جذائی (کوڑھی) ہواسے بھی بیک زبان تندرست کرنے کا خدا تعالی نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔

حضرت ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفیٰ ۲۵۵، بحری) کے تعارف میں حضرت علامہ تادنی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بڑے صاحب حال و کرامت بزرگ ہوئے ہیں آپ کا خار ان چار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوئی ہیں ۔ اگر کسی مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ تندرست ہوجاتا۔ آپ معتبر فقہا ومفتیان شرع میں سے تھے آپ کی صحبت سے اکابر اولیاء وعلاء فیض یاب ہوتے ۔ ایک مرتبہ آپ نے قیلویہ کی بہتی میں ایک چٹان پر کھڑے ہوکر اذان پڑھی تو وہ پھٹ کر پانچ حصوں میں تقسیم ہوگی اور زمین بھی ہیہت تکبیر سے پھٹ گئی۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے قضائے حاجت کے لئے آپ کے ہس ہوتے ۔ ایل اور جب آپ نے اس لوٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ جے وسالم ہوگیا اور اس میں پہلے کی طرح پانی بھرا ہوا تھا۔ (قلائد الجواہر صفحہ اس)

### https://ataunnabi.blogspot.com/

جس سے مشک کی خوشہو آ رہی تھی اور خلیفہ مستجد نے اپنے ہاتھ کا سیب کاٹا تو اس میں کیڑے ہتھے۔ اس نے ارزاوِ تعجب کہا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابوالمظفر لَمُصَنّعَهَا یَدُالظُلْمِ فَدُوَّ دَتْ. لَعِنی تمہارے سیب کوظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ (بجة الاسرار صفحہ ۱۲)

حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ سے اپنا بیعقیدہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں جس موسم میں بھی جاہوں، بغیر ظاہری اسباب کے صرف ہاتھ بڑھا کرسیب حاصل کرسکتا ہوں۔

حضرت علامه شطنو فی رحمته الله تعالی علیه تحریر فرماتے ہیں که ۱۷۱ ه میں ابومحمد رجب بن ابومنصور داری ابو زید عبدالرخمن بن سالم قرشی اور ابوعبدالله محمد بن عباده انصاری نے قاہرہ میں ہم سے بیان کیا کہ ان لوگوں سے برگزیدہ شیخ حضرت ابو الحن قرشی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قاسیون بہاڑ ہر ساا سومیں بیان کیا کہ میں اور پینے ابوالحن علی بن بیتی علیہ الرحمته والرضوان ٩مه٥ هدمين حضرت نتيخ محى الدين عبدالقاور جيلاني رضى الثدتعالى عنه كى خدمت میں ان کے مدرسہ میں جو کہ ازج کے دروازہ میں تھا موجود تھے کہ حضرت کے ياس سودا كر ابو غالب قضل الله بن المعيل بغدادي ازجي حاضر موا اورعوض كيا- يَاسَيِّدِي قَالَ جَدُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ دُعِىَ فَلَيْجِبُ وَهَا آنَا قَدُدَعَوْتُكَ إلى مَنْزِلِي. (المصلى الله الله عَنْزِلِي. (المصلى الله الله عَنْزِلِي. (المصلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی دعوت کی جائے اس کو جاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لئے ظاہر ہوا ہوں۔) آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ملی تو آؤں گا۔ آپ نے مجھے در مراقبہ فرمایا اور فرمایا کہ اچھا میں آؤں گا۔مقررہ وفت پر آپ سوار ہوئے۔ شیخ ہتی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں آؤں گا۔مقررہ وفت پر آپ سوار ہوئے۔ شیخ ہتی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی۔اس طرح اس مخص کے مکان پر نہنچے وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء مشائخ اور اعمان موجود تھے۔

بہت سے علاء متان اور احمیان و بور ہے۔

آپ کے پہنچنے کے بعد دستر خوان لگایا گیا۔ اور بہت قسم کے کھانے دستر خوان پر

آپ کے پہنچنے کے بعد دو شخصی ایک بہت بڑا ٹوکرا اٹھا کر لائے جس کا سر ڈھکا ہوا تھا۔

رکھے گئے۔ اس کے بعد دو شخصی ایک بہت بڑا ٹوکرا اٹھا کر لائے جس کا سر ڈھکا ہوا تھا۔

یہ ٹوکرا دستر خوان کے ایک طرف لا کر رکھ دیا گیا۔ میز بان نے شخصے عرض کیا کہ اجازت سے کھانا شروع کیا جائے۔ شخصے نے پچھ ہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شروع کے جانا شروع کیا جائے۔ شخصے نے پچھ ہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شروع کیا جائے۔ شخصے نے پچھ ہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شروع کیا جائے۔ شخصے نے پچھ ہیں فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شروع کیا جائے۔ شخصے کھانا شروع کیا جائے۔ شکانا شروع کیا جائے۔ شخصے کھانا شروع کیا جائے۔ شخصے کے کھانا شروع کیا جائے کیا جائے کیا جائے کے در کھانا کھانا شروع کیا جائے کیا جائے کیا جائے کھانا شروع کیا جائے کیا جائے کہانا شروع کیا جائے کھانا شروع کیا جائے کے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کیا جائے کے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کے کھانا شروع کیا جائے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کے کھانا شروع کے کھانا شروع کیا گوئے کے کھانا شروع کے کھا

The second secon

کے لئے نہر پر گئے تو یہ وہی نہر تھی ، جہاں قضائے حاجت کے بعداس روز دضو کیا تھا۔ دہاں انہوں نے اس درخت کو بھی بجپان لیا۔ ان کی تنجیوں کا تجھا ای طرح درخت کی شاخ سے لئکا ہوا تھا۔ ابوالمعال کہتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف واپس آیا تو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ قصہ بیان کیا۔ شخ نے میرا کان پکڑ کر فرمایا اے ابوالمعال! جب تک ہم زندہ ہیں، یہ بات کی سے نہ کہنا۔ (فیحات الانس صفی کے اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر عضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر عابت کر دیا کہ خدا تعالی نے جمحے تھر ف کی وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں س کر عابی عقل جران ہوجائے۔

حضرت علامہ محمد یجی تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں ایسا سیلاب آیا کہ پانی بغداد شریف کی آبادی تک بہنج گیا اور تمام لوگوں کو اپنے دوب جانے کا یقین ہوگیا ، تو وہ لوگ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لئے درخواست کی۔ آپ اپنا عصاء مبارک لے کر دریائے دجلہ پر بہنج گئے اور عصا کو دریا کی اصل حد پر نصب (گاڑ) کر فرمایا کہ ''ای جگہ دریائے دجلہ پر بہنج گئے اور عصا کو دریا کی اصل حد پر نصب (گاڑ) کر فرمایا کہ ''ای جگہرجا'' چنانچہ فورا ہی پانی گھٹنا شروع ہوا اور آپی اصل حد پر آگیا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۹) من واقعہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا اس واقعہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا تعالی نے دریا کے یانی پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ ابو صالح عباس بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ منصورا کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور وہاں سے اپنے مدرسہ کی طرف واپس ہوئے تو اپنی چرب پر سے رومال ہٹایا اور ایک بچھو بیٹانی پر سے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا اور جب وہ بھاگنے لگا تو فرمایا کہ ''خدا کے تھم سے مرجا''۔ چنانچہ ای وقت وہ مرگیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے جامع مسجد سے لے کر یہاں تک ججھے ساٹھ مرتبہ ڈیک مارا ہے۔ (قلائد الجوابر صفحہ الله عربہ ڈیک مارا

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ معمر جرادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حاضر ہوا تو آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے۔ اچا تک حجیت میں سے تین مرتبہ مٹی گری اور ایسے بلند پایہ بزرگ کاعقیدہ بھی تصرف کے بارے میں معلوم ہوگیا کہ وہ حضرت غوث اللہ تعالی کے حضرت غوث اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر اللہ تعالی کے حکم سے مادر زاد اندھوں ادر برص والوں کو اچھا کرتے اور مُر دوں کو زندہ کرتے ہیں۔

حفرت علامہ عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز ابوالمعال نامی درولیش حفرت فوٹ وظم شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس کے دوران اُن کو پاغانہ کی حاجت ہوئی جس نے اس قدرشدت اختیار کر لی کہ بیائی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بالکل بے طاقت ہوگئے۔ انہوں نے شخ کی طرف استغاثہ کے طور پر دیکھا۔ حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے ایک زینہ نیچ اثر آئے۔ اس وقت پہلے زینہ پر آ دی کے سرکی طرح ایک سر ظاہر ہوئے اس وقت پہلے زینہ پر آ دی کے سرکی طرح ایک سر ظاہر ہوئے جب دوسری سیرھی پر حضرت اثر نے تو اس سرکے دوسرے اعضاء کندھا اور سید ظاہر ہوئے ۔ اس طرح حضرت زینہ برزینہ اثر تے تھے اور وہ شکلِ انسانی کھمل ہوتی جاتی تھی، یہاں ہی کہ وہ حضرت کی شکل میں متشکل ہوگئے اور آ واز بھی بالکل حضرت جیسی اس شکل سے کہ وہ حضرت کی شکل میں متشکل ہوگئے اور آ واز بھی بالکل حضرت جیسی اس شکل سے آتی تھی ۔ کلام بھی بالکل حضرت کے کلام کی طرح تھا۔ اس شکل کوسوائے اس حاجت مند کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت حضرت اس شخص کے قریب آ کر کھڑے ہوگئے اور آ بارین آ سٹین اس شخص کے سر پر ڈال دی۔

آستین کا بڑنا تھا کہ ابوالمعال نے اپ آپ کو ایک لق و دق میدان میں پایا ، جہاں ایک نہر جاری تھی اور نہر کے کنارے ایک گھنا درخت تھا،ابوالمعال نے اپی کنجیوں کا گچھا اس درخت کی شاخ سے لئکا دیا اور قضائے حاجت میں مشغول ہو گئے۔ فراغت کے بعد نہر سے وضو کیا اور دورکعت نماز ادا کی ۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ نہر سے وضو کیا اور دورکعت نماز ادا کی ۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آستین اس کے سرے اٹھائی تو انہوں نے اپ آپ کو پھرائی جلس میں تعالی عنہ نے وہ آستین اس کے سرے اٹھائی تو انہوں نے اپ آپ کو پھرائی جلس میں موجود پایا۔ ابوالمعال کے اعضائے وضو ابھی تک پانی ہے تر تھے اور پاخانہ کی حاجت رفع ہو چکی تھی اور حضرت اس طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں ہو چکی تھی اور حضرت اس طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں اور حضرت اسی طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے ۔ گویا نیچ تشریف ہی نہیں خاموش بیٹھے رہے اور کسی سے پچھ نہ کہا، لیکن جب تنجیوں کا پچھال کی خاموش بیٹھے رہے اور کسی سے پچھ نہ کہا، لیکن جب تنجیوں کا پچھال

ا پنے پاس موجود نہیں پایا تو سخت پریشان ہوا۔ اپنے پاس موجود نہیں پایا تو سخت پریشان ہوا۔ بغداد شریف سے چودہ دن ایک مدت دراز کے بعد ابوالمعال کوسفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے چودہ دن

ایک مدت دراز سے بعد ابوامعاں و سر رہے۔ کا راستہ تھا۔ اثنائے سفر ایک میدان سے گزرے ، جہال نہر جاری تھی۔ ابواالمعال وضو کرنے کا راستہ تھا۔ اثنائے سفر ایک میدان سے گزرے ، جہال نہر جاری تھی۔ مونچھ والا بناسكتا ہوں۔ آپ خودتحرير فرماتے ہيں۔

رَهِى حَالَةُ الْفَنَاءِ الَّتِي هِى غَايَةُ اَحُوَالِ الْآوُلِيَاءِ وَالْآبُدَالِ ثُمَّ قَدْ يُرَدُّ اللَّهِ التَّكُويُنُ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَايَحْتَاجُ اللَّهِ بِاذُنِ اللَّهِ وَهُوَقُولُهُ جَلَّ اللَّهِ التَّكُويُنُ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَايَحْتَاجُ اللَّهِ بِاذُنِ اللَّهِ وَهُوَقُولُهُ جَلَّ وَعَلا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا إِبْنِ آدَمَ اَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: اور یہی فتا کی حالت ہے جو اولیاء و ابدال کی حالتوں کی انہا ہے۔ پھر ان کو تکوین (یعنی کن کہنا) عطا کیا جاتا ہے تو پھر ان کو جس چیز کی بھی حاجت ہوتی ہے وہ سب کچھ باذن اللہ ہوجاتا ہے۔ چنانچہ تق سجانہ جل و علا کا ارشاد اس کی بعض کتابوں میں ہے کہ اے این آ دم! میں اللہ ہوں، میرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ میں وہ ہوں کہ کسی چیز کو کہتا ہوں، ہوجا! تو وہ ہوجاتی ہے۔ تو بھی میری اطاعت کر میں تجھے بھی ایسا کردوں گاکہ تو بھی کسی چیز کو کہتا الاسرارصفیہ ایسا کردوں گاکہ تو بھی کسی چیز کو کہتے الاسرارصفیہ ایسا کہ ہوجاتو وہ ہوجائے گی۔ (فتوح الغیب مع بہتے الاسرارصفیہ ۱۰)

نَافِذٌ فِی کُلِ حَالِ

 فَحُکْمِی نَافِذٌ فِی کُلِ حَالِ

 لَصَارَالُکُلُ غَوْرًا فِی الزَّوَالِ

 لَدُکْتُ وَاخْتَفَتُ بَیْنَ الرِّمَالُ

 لَخَمَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ سِرِّ حَالُ

 لَخَمَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ سِرِّ حَالًى

 لَخَمَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ سِرِّ حَالًى

 وَوَقْتِی فَالُو فَلْمَی فَلْ مَالِی قَلْمُولُلِی قَدْ صَفَالِی فَلْمِی فَدُ صَفَالِی فَالْمِی فَدُ صَفَالِی فَالْمِی فَدُ صَفَالِی فَالْمَی فَدُ صَفَالِی فَالْمِی فَدُ سَفَالِی فَالْمِی فَدُ صَفَالِی فَالْمُی فَدُ مِنْ سِرِ مِی فَالْمُولُونِ مِی فَالْمُولُونِ مِی فَدِی فَالْمُی فَالِی فَالْمُولُونِ مِی فَالْمُ مَوْلُونِ مِی فَالْمِی فَالْمُی فَالْمُولُونُ مِی فَالْمُولُونِ مِی فَالْمُولُونِ مِی فَالْمُ فَالِی فَالِی فَالْمُولُونِ مِی فَالْمُونُونِ مِی فَالْمُونُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ فَالْمُی فَالْمُ مِی فَالْمُونُ الْمُونُونِ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مُونُونِ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مُی فَالِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالِی فَالْمُ مِی فَالْمُ الْمُونِ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مُی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی فَالِی مِی مُونِ مُونِ مِی مِی مِی فَالْمُ مِی مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی مِی فَالْمُ مِی مِی فَالْمُ مِی فَالْمُ مِی مِی فَالْمُ مِی مُونِ مِی مِی مُنْ مِی فَالْمُ مِی مِی مُنْ مِی مِی مِی مُنْ مِی مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مِی مِی مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مِی مُنْ مِی مِی مُنْمُ مِی مُنْ مِی مُنْ مِی مُنْم

وَوَلَّانِيُ عَلَى الْاَقُطَابِ جَمُعًا فَلُو الْقَيْتُ سِرِّى فِي بِحَارٍ فَلُو الْقَيْتُ سِرِّى فِي فِي بِحَارٍ وَلَو الْقَيْتُ سِرِّى فِي فِي جِبَالٍ وَلَو الْقَيْتُ سِرِّى فَوْقَ نَارٍ وَلَو الْقَيْتُ سِرِّى فَوْقَ نَارٍ وَلَو الْقَيْتُ سِرِّى فَوْقَ مَيْتٍ وَلَو اللّهِ مُلُكِى تَحْتَ حُكْمِى بِلادُ اللّهِ مُلُكِى تَحْتَ حُكْمِى بِلادُ اللّهِ مُلُكِى تَحْتَ حُكْمِى

ترجمہ: بجھے اللہ تعالی نے تمام قطبوں پر والی و حاکم بنا دیا ، تو میرا تھم اسر حال میں نافذ ہے۔ تواگر میں ابنی محبت کا بھید دریاؤں پر ظاہر کر دوں تو ان کا کل پانی زمین کی تہ میں دھنس جائے۔ بعنی سارے دریا خشک ہوجا کیں۔ ادر اگر میں اپنی محبت کا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہوکر دیت میں چھپ جا کیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہوکر دیت میں چھپ جا کیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کی حقیقت آگ پر

آپ نے اس کو جھاڑ دیا، کیکن چو تھی مرتبہ ایہا ہوا تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک چوہامٹی گرا رہا تھا، آپ نے فرما یا ''تیرا سر اُڑ جائے''۔ یہ کہتے ہی اس کا جسم ایک جانب کرا اور سر دوسری جانب یہ دیکھے حضرت شنخ لکھنا چھوڑ کر رونے گئے اور جب میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا '' مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں میرے دل کو تکلیف پہنچانے کے سبب ہے کسی مسلمان کو اس طرح کی تکلیف نہ پہنچ جائے، جیسی کہ چوہ کو پہنچی ہے۔'' سبب ہے کسی مسلمان کو اس طرح کی تکلیف نہ پہنچ جائے، جیسی کہ چوہ کو پہنچی ہے۔'' اللہ تعالی عنہ مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے کہ اچا تک ایک ون حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے کہ اچا تک ایک چڑیا نے آپ کے کپڑوں پر اللہ تعالی عنہ مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے کہ اچا تک ایک چڑیا نے آپ کے کپڑوں پر بیٹ کر دی اور جب آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو چڑیا نم دہ ہوکر نیچ گر پڑی۔

(قلائد الجو اہر صفحہ ۱۲۸)

غدكوره بالا واقعانت اور اہنے كلمات سے حضرت غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه نے اپنا ر عقیدہ واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ توت عطا فرمائی ہے کہ جومیری زبان ہے نکل جائے گایا جومیں دِل سے جاہوں گا، وہی ہوجائے گائے حضرت علامه تادني رحمة الله تعالى عليه مزيدتحرير فرمات بي كه حضرت بينخ ابوالحن ملی بن ملاعب القواس (جن کی صدافت مشہورِ زمانہ ہے) فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ حضرت مینخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ اس جماعت نے اپنے حالات کے مطابق دعا کرانے کا ارادہ کیا، لیکن ہماری اس بری جماعت میں ایک بغیر داڑھی مونچھ کا نوعمر لڑکا بھی شامل تھا، جس کے بارے میں ہم سب لوگوں کومعلوم تھا کہ اس کی عاد تیں بہت بری ہیں، کیونکہ وہ نہ تو پیثاب ، پاغانہ کر کے استنجا کرتا تھا اور نہ مسلِ جنابت کرتا تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اپی حاجتیں بیان کرنے كے بعد حضرت منتے سے دعا كے لئے درخواست كى اور جب مل نے آ كے بڑھ كرآپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو پوری جماعت بوسہ دینے کے لئے ٹوٹ پڑی ،مگر جب وہ نوعمر لڑکا کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو پوری جماعت بوسہ دینے کے لئے ٹوٹ پڑی ،مگر جب وہ نوعمر لڑکا بردھا، تو آپ نے اپنا دستِ مبارک تھینج کر آسین میں چھیالیا اور اس لڑکے پر الیم نظر ڈ الی کہ وہ یے ، دش ہوگیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی داڑھی اور موجیس نکل آئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے تو بہ کی اور پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا۔ (پہجۃ الاسرار صفحہ ۱۱۸) حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس واقعہ سے اپنا میعقیدہ ٹابت کر دیا کہ خدا تعالی نے تصرف پر مجھے ایسی قدرت بخش ہے کہ میں بیک نگاہ نوعمراز کے کو داڑھی

آخُو کینی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ) کی پیشانی میں نبی اکر میلیلید کی متابعت کا نور کچھاور ہی چیز ہے۔ (محات الانس صفحہ۱۱۷۔۱۱۲)

حفرت علامہ محمد یکی تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ عراق کے ان بزرگول میں سے ہیں جن پر حکومت باطنی کا اختتام ہوجاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل تھے اور بہت صبح و بلنغ کلام فرماتے تھے۔ نہ صرف آپ کوعلم لدنی حاصل تھا بلکہ آپ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اکثر خارق عادات وکرامات کا آپ سے ظہور ہوتا رہتا تھا۔ کتاب و سنت پر شدت کے ساتھ ممل پیراشے اور شریعت و طریقت میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔

آب ان ہستیوں میں سے تھے، جن کے پاس حضرت غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عند بذاتِ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ''اے شہاب الدین! تم مشاہرین کے آخری فرد ہو۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۳۹۱)

اولیائے کرام کے تعر فات واختیارات کے بارے میں ایی عظیم المرتبت شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔حضرت علامہ جامی قدس سرۂ السامی تحریفرماتے ہیں کہ حضرت شخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں مجھے علم کلام سے شغف ہوگیا اور میں نے علم کلام کی چند کتابیں حفظ کر ڈالیں۔میرے پچا (حضرت شخ ابو النجیب عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے اس بات سے روکتے تھے۔ایک دن حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ پچا نے مجھ سے فرمایا کہ حضورِ قلب کا خیال رکھنا کہ تم ایک ایے برزگ کے کے ساتھ گیا۔ پچا نے مجھ سے فرمایا کہ حضورِ قلب کا خیال رکھنا کہ تم ایک ایے برزگ کے باس چل رہے ہوجن کا قلب مبارک اللہ تعالی سے خبردیتا ہے۔ (قلب وے ازحق تعالی بیس چل رہے ہوجن کا قلب مبارک اللہ تعالی سے خبردیتا ہے۔ (قلب وے ازحق تعالی خبرے دہد) اور اس کی برکات کا منتظر رہنا۔

جب ہم وہاں حاضر ہوئے تو چپانے عرض کیا اے سیدی! میرا یہ بھتیجا عرعلم کلام سے بڑی دلچیسی رکھتا ہے۔ بیس ہر چنداس کوروکتا ہوں ،لیکن بازنہیں آتا۔ شخ نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمر! تم نے کون کون کی کتاب حفظ کی ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ فلاں فلال کتاب۔ تب شخ نے اپنا دستِ مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ خدا کی قتم ای وقت ان کتابوں سے ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں رہا (سب بھول گیا) اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسائل کو میرے دل سے بھلا دیا (لیکن ان کے دستِ مبارک کی برکت ہے ) میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا۔ جب میں آپ کے باس سے اٹھا تو آپ نے بڑی ملاطفت

ظاہر کردوں تو وہ بچھ جائے اور اپنی روشی سے محروم ہوجائے۔ اور اگر میں اپنی محبت کا راز کسی مُر دہ پر ظاہر کردوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہوکر کھڑا ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کے شہر میرا ملک اور میرے تھم کے تحت ہیں اور میرا وقت میری جان سے پہلے میرے لئے صاف ہو چکا ہے۔ ان اشعار سے بھی حضرت فوٹِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کھٹم کھٹا ظاہر ہے۔ ان اشعار سے بھی حضرت فوٹِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کھٹم کھٹا ظاہر ہے۔

قدوة السالكين حضرت شيخ شهاب الدين سهروردي كاعقيده رضي الله تعالى عنه مة في ٢٣٢ جرى)

حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام یافعی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ ان القاب کے ساتھ آپ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں ۔

استاد زمانه، فريد يكانه ، مطلع الأنوار، منبع الاسرار، وليل طريقت، ترجمان الحقيقت، استاذ أن التحقيقة استاذ الشيوخ الاكابر، الجامع بين علم الباطن والظاهر، قدوة العارفين، عمدة السالكين، العالم الرتاني شهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد البكري سهروردي عليه الرحمة والرضوان)-

آپ حضرت امیر المؤمنین خلفة الرسول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کی اولاد میں آپ حضرت امیر المؤمنین خلفة الرسول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کی اولاد میں آپ کی نبیت آپ کے عم محترم حضرت شخ المجیب عبدالقادر سہروردی علیہ الرحمة والرضوان (متوفی ۵۲۳ جری) سے ہے۔ آپ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ ان دو حضرات کے علاوہ اور بہت سے جیلانی قدس سرہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ ان دو حضرات کے علاوہ اور بہت سے

مثائے کے ساتھ آپ کی صحبت رہی ہے۔

آپ اپنے وقت میں بغداد کے شخ الثیوخ تھے۔ اہلِ طریقت وُورونزدیک کے شہروں سے مسائل دریافت کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے اور آپ ان کوحل فر مایا کرتے۔ رسالہ اقبالیہ میں فہ کور ہے کہ شخ رکن الدین علاؤالدولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت شخ سعدالدین عمومی علیہ الرحمۃ والرضوان سے دریافت کیا کہ آپ ہیں کہ لوگوں نے حضرت شخ محی الدین این عربی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب میں نے حضرت شخ محی الدین این عربی (رضی اللہ تعالی عنہ) کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا بَحُو مَوَّ اجْ لَا نِھَایَةً یعنی وہ آیک اتھاہ موجزن سمندر ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ حضرت شخ منہا بالدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا نوُدُ مُعَابِعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیُ جَبِیْنِ السُّهَرُودُ دِیِّ شَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیُ جَبِیْنِ السُّهَرُودُ دِیِّ شَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیُ جَبِیْنِ السُّهَرُودُ دِیِّ شَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جَبِیْنِ السُّهُ وَ دُورُ دِیْ سَالِیْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی جَبِیْنِ السُّهُ وَ دُورُ دِیْ شَیْ عَلْ مِیْ جَبِیْنِ السُّهُ وَ دُورُ دِیْ سَیْ اِسْ کَا کِیا خیال ہے۔

## حضرت شيخ على بن هيتى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفي ١٢٥ جري)

آپ وہ بزرگ ہیں جوحضورسیدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے وصال اقدس کے بعد قطب ہوئے اور بقول علامہ قطنوفی رحمة الله تعالی عليه آب ان شيوخ ميں سے ایک بیں ،جو مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ (بہتۃ الاسرار صفحہ ۱۵۱) حضرت علامه تادني رحمة الله تعالى عليه مزيد تحرير فرمات بين كه حضرت سيدنا يتنخ عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احرّام کے ساتھ پیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ''بغداد میں جو اولیائے کرام داخل ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی مہمان ہوتے ہیں،لیکن ہم مینے علی بن ہتی کے مہمان رہتے ہیں۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۳۳) اب تصرّ ف واختیار کے بارے میں ایسی برگزیدہ ہستی کاعقیدہ ملاحظہ ہو۔حضرت علامه مطنوفي رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات بيل كه ابو محمد حسن بن يجي بن تجيم حوراني اور ابو حفص عمر بن مزاحم دینسری نے ہم کو خبر دی ان لوگوں نے کہا کہ میں نے بینے علی بن ادریس یعقوبی سے سنا اور ابو محمر سالم بن علی دھیائی صوفی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے سیخ عارف ابوهضی عمریزیدی سے سنا وہ دونوں کہتے بتھے کہ ہم حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمة الله تعالی علیہ کے ساتھ ایک دفعہ نہرالملک کے دیہات میں مھے تو ہم نے دوستی والوں کو و یکھا کہ مکواریں نکالے ہوئے لڑنے کو تیار ہیں اور ان کے درمیان ایک قل کیا ہوا آ دمی مردہ پڑا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پرفل کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ شیخ سمجھ در مقتول کے سر ہانے کھڑے رہے ، پھراس کے سرکے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگے من قتلک يا عبدالله. لينى الاك الله ك بندك المجهدكوس في الكلاي آب ك اتنافرمات بى وه سیدها کھڑا ہوکر بیٹھ گیا اور آتکھیں کھول دیں اور صاف لفظوں میں کہنے لگا ، جس کو تمام حاضرین نے سُن لیا کہ مجھ کو فلال بن فلال نے قلّ کیا گیا ہے۔ پھر وہ ٹھنڈا ہوگیا، جیسا كه يبلي تفا\_ (بجة الاسرار صفحه ١٥١)

اس واقعہ سے حضرت شیخ علی بن ہین علیہ الرحمة والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مردہ کو زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

اورشیریں بیانی کے ساتھ فرمایا یا عمر! انت آخر المشھودین بالعراق. یعنی اے عر! تم عراق کے آخری مشاہیر میں سے ہو۔ (ترجمہ فحات الانس مغیہ ۲۱۵)

حضرت شخ شہاب الذین سہروروی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس واقعہ کو بیان فرما کر اپنا یہ عقیدہ روزِ روشن کی طرح ثابت کرویا کہ خدا تعالی نے سیرنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کے دِل پر تصرف کر کے اس کے علم کوسلب کر لینے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے، بلکہ آپ نے اپنے اس عقیدہ کو واضح لفظوں میں بھی بیان فرما دیا ہے جبیبا کہ حضرت علامہ نورالدین قطنو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ شہاب الذین سہروروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان المطویق والتصرف فی الوجود علی التحقیق. یعنی ب شک حضرت شخ عبدالقاور جور میں تصر ف کرنے کے بادشاہ تھے۔ جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے اور وجود میں تصر ف کرنے کے بادشاہ تھے۔ جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے اور وجود میں تصر ف کرنے کے بادشاہ تھے۔

( بجة الاسرار صفحه ٢٠٠٠)

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ شہاب الدین سپروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مصاحب شخ نجم الدین تقطیسی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شخ سپروردی کے جرو عبادت میں واخل ہوا۔ وہ ان کے چلہ کا آخری دن تھا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ شخ ایک بہت بلند پہاڑ پر ہیں اور آپ کے سامنے جواہرات کا انبار لگا ہوا ہے اور آپ مشیاں بحر بحر کر لوگوں کی جانب سینظتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ دوڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو دہ خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔

راهارہے ہیں۔ بلب را مسئے تو میں اس واقعہ سے ذہن کو بکسر خالی کر کے سوگیا۔
جب آپ چلہ سے باہر آمسئے تو میں اس واقعہ سے ذہن کو بکسر خالی کر کے سوگیا۔
دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہی تو
آپ نے میرے کچھ کہنے سے قبل ہی فرمایا کہ''صاحبزادے تم نے جو کچھ دیکھا وہ
آپ نے میرے کچھ کہنے سے قبل ہی فرمایا کہ''صاحبزادے تم نے جو کچھ دیکھا وہ
درست ہے اور یہ سب کچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض اور ان
درست ہے اور یہ سب کچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض اور ان

کی تعلیم کا متیجہ۔(ترجمہ قلائد الجواہر صفحہ ۳۹۱) اس واقعہ سے حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سیعقیدہ ٹابت کیا کہ خدا تعالی نے بچھے تصرف کی قدرت مطافر مائی ہے۔ ٹابت کیا کہ خدا تعالی نے بچھے تصرف کی قدرت مطافر مائی ہے۔ میں نے اپنے شخ اہام عالم تقی الدین علی بن مبارک بن حسن بن احمد بن ناسو بہ واسطی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میرے سردار حضرت شخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ادر آپ کے مریدین آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے ادر آپ کے مریدین آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے ۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ''آج بھنی ہوئی مجھلی کھانا چاہتے ہیں ۔ ابھی آپ کا یہ کلام پورا بھی نہ ہوا تھا کہ دریا کا کنارا طرح طرح کی مجھلیوں سے بھرگیا اور ان میں سے بہت سی مجھلیاں خشکی کی طرف کود پڑیں اور اُمِ عبیدہ کے کنارے اس قدر مجھلیاں میں جسم میں نے گئی تھیں ۔

شیخ نے فرمایا بیتمام محیلیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی کے حق کی قتم ہے کہ ہم میں سے آپ کھا میں ۔ تب آپ کے مریدوں نے ان میں سے بہت ی محیلیوں کو پکڑ کر بھونا اور ایک بڑا دستر خوان شیخ کے سامنے بچھا کر اس کے پورے جھے پر محجیلیوں کو رکھ دیا ۔ مجمونا اور ایک بڑا دستر خوان تک کہ آسودہ ہوگئے اور دستر خوان پر مکفئی ہوئی محجیلیوں میں سے مجمونا سراور کسی کی دُم وغیرہ باتی رہ گئی۔

پھراکی مرید نے تی سے عرض کیا کہ اے میرے سردار! جوتض کہ میمکن اور قادر ہو اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یعنطی التصویف العام فیی جمینع النحالا نبق لیمن تمام مخلوق میں اس کو تصرف عام دیا جاتا ہے۔ مریدوں نے کہا اس کی علامت کیا ہے؟ شخ نے فرمایا کہ۔"اگران مچھلیوں کے باقی حصوں سے کہے کہ تم اٹھ کر دوڑ نے لگو۔ تو وہ دوڑ نے لگیں۔ پھر شخ نے ان بھنی ہوئی مچھلیوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔اور فرمایا۔ایہ بھا الکامشماک الّیہ فی ھذہ الطواجن قُومِی واسعی باذن الله عَزَّ فرمایا۔ایہ بھا الکامشماک الّیہ فی ھذہ الطواجن قومی واسعی باذن الله عَزَّ کو الله عَنَ الله عَنَ ہوئی تجھلیو! جواس دسترخوان پر ہو خدائے تعالی کے علم سے اٹھ کر چلنے کو جگل ایمنی ہوئی مجھلیو! جواس دسترخوان پر ہو خدائے تعالی کے علم سے اٹھ کر چلنے کو ۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں چلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں جلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سالم ہوکر دریا میں کود پڑی۔اور جہاں سے آئی تھیں وہیں جلی گئیں۔ (بجۃ الاسرار صفح سے اسلام کو سے کہاں سے آئی تھیں وہیں جلی کی سے اس کی سے کھیں کے کہنے الاسرار سفی کھیں۔

حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمته الله تعالی علیه نے اپنے ان واقعات وکلمات سے میعقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالی نے مجھے تمام مخلوقات میں تصرف تام عطافر مایا ہے۔ حضرت علامہ شطنو فی رحمته الله تعالی علیه اور تحریر فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو القاسم محمد بن عبادہ انصاری حلمی نے خبر دی کہ میں نے شخ عارف ابو آخق ابراہیم بن محمود بعلمی مقری سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے شخ امام ابو عبداللہ بطائحی سے سنا کہ میں سیدی شخ

### سیدالا ولیاء حضرت سیداحمد کبیر رفاعی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۵۷۸جری)

آ پ عراق کے مشہور مشاکع میں ہے ہیں اور بقول علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان چار ہمتوں میں سے ہیں جو بحکم اللی اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۸۹)

تھر ف واختیار کے بارے میں اس بزرگ کاعقیدہ ملاحظہ ہو۔حضرت کے بھانجے ابوالفرح عبدالرحمن بن على رفاعي فرمات بي كه ايك دن جب فينح تنها بين تنها بين تنها م آپ کے ملفوظات سننے کی نیت سے قریب بیٹھ گیا تو اس وقت ایک مخض آسان سے اتر کر آپ کے سائنے بیٹھ گیا اور آپ نے مرحبا کہا۔اس کے بعد اس مخص نے کہا کہ میں نے بیں روز سے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن میں جاہتا ہوں کہ اپی خواہش کے مطابق کھاؤں پوں۔ شخ نے بوچھا جمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو د یکھا کہ پانچ مرغابیاں اڑتی ہوتی جارہی ہیں۔اس نے کہا اے کاش! ان میں سے ایک بھنی ہوئی مجھے مل جاتی جس کے ساتھ گیہوں کی روٹیاں ٹھنڈے یانی کا ایک کوزہ بھی ہوتا۔ شخ نے بین کر فرمایا ۔'' بیم عبابیاں تق تیرے ہی لئے ہیں۔'' پھر آپ نے ارتی بوئى مرغابيوں كى طرف دكھ كر فرمايا عَجِلِى بِشَهُوَةِ الرَّجُلُ. يعنى اس مُخَصَّى خواہش جلد بوری کر دو۔ ابھی آپ کا میہ جملہ بورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان مرغابیوں میں سے ایک بھنی ہوئی آپ کے سامنے آ کر گری اور آپ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے دو پھروں کو ا ہے ہاتھ سے تھینچا تو وہ بہترین قتم کی گیہوں کی گرم روٹیوں میں بدل گئے۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو ایک سرخ رنگ کا کوزہ آپ کے ہاتھ میں آگیا،جس میں یانی تھرا ہوا تھا۔ جب وہ محض کھا ہی کر ہوا میں اڑ گیا تو بینے نے مرغابی کی ہڑیوں کو یا ئیں ہاتھ میں لے کر اس پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ'' اے ہڈیو اور پھو! خدا کے حکم ہے آپس میں بُو جاؤ۔ پھر آپ نے جب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی تو وہ مرغانی زندہ ہوئی اور ہوا میں اڑتی ہوئی نظروں سے اوجل ہوگئ۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۹۱) حضرت علامه فنطنو فی رحمة الله تعالی علیه محدثانه اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو پینے ابو بوسف بیقوب بن بدران بن منصور انصاری نے ۔ انہوں نے کہا کہ خبر دی ہم کو پینے ابو بوسف بیقوب بن بدران بن منصور انصاری نے ۔ انہوں نے کہا کہ

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاطب ہوکر فرمایا کہ اے درخت! ہر روز خداتعالی کے تھم سے ایک دن میٹھا انار اور ایک دن کھٹا انار اس کو دے دیا کرنا''۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس درخت کے انار دنیا کے بہترین اناروں میں سے تھے۔ (نمحات الانس صفح ۱۸۸۷)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ ابواسرائیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شخ عدی سے عبادان کی طرف سفر کرنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ''اگر تمہیں راستے ہیں شیر مل جائے یا اور کوئی مصیبت در پیش ہواور تم خوف زوہ ہوجاؤ تو اس سے کہنا کہ عدی بن مسافر کا تھم ہے کہ تو میرے لئے مصیبت کا سبب نہ ہو۔'' چنا نچہ جب میں سفر پر روانہ ہوا تو دریا میں زبردست طوفان آگیا۔ اس وقت میں نے کہا۔ اے موجوا تھہ جاؤا کیونکہ شخ عدی نے تمہیں تھہر جانے کا تھم دیا۔ یہ کہتے ہی طوفان ختم ہوگیا۔ موجوا تھم جاؤا کیونکہ شخ عدی نے تمہیں تھہر جانے کا تھم دیا۔ یہ کہتے ہی طوفان ختم ہوگیا۔ کھر جب جھے سانپول اور در ندول نے گھر لیا تو میں نے ان سے بھی وہی جملہ کہا اور وہ میرا جملہ س کر بھاگ گئے۔ پھر جب میں دریائے بھر و سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا کیں طاخ لگیں کہ موجول کے تھمٹر وال نے جھے سانپول اور در ندول نے جھے سانگ کئے۔ پھر جب میں دریائے بھر و سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا کیں طاخ لگیں کہ موجول کے تھمٹر وال نے جھے سانگ کے۔ پھر جب میں دریائے بھر و سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا کیں طاخ لگیں کہ موجول کے تھمٹر وال نے جھے سانگ دریائے بھر و سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا کیں طاخ لگیں کہ موجول کے تھمٹر وال نے جھے سانگ دریائے دوروں نے تھر بیا کہ دریائے تھر سے سے میں دریائے بھر و سے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوا کیں طاخ لگیں کہ موجول کے تھمٹر وال نے جھے سانگ دریائے کی میں دریائے دوروں کے تھمٹر وال نے تھر دیائے کی دریائے کی سے کرنے دائے کو میں دریائے کی دریائے کو میں دریائے کو میں دریائے کی دریائے کھر دوروں کے تھر دریائے کی دریائے کی دوروں کے تھر دریائے کی دریائے کو دریائے کی دریائے کی دریائے کو دریائے کی دریائے کریائے کی دریائے کرنے کی دریائے کی

علے لگیں کہ موجوں کے تھیٹروں نے مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا تو پھر میں نے کہا۔ اے ہواؤ! رُک جاؤ! چنانچہ ہوا رک گئی اور دریا کا پانی تھہر گیا۔ (قلائد الجواہر ۲۹۹)

علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ قلعہ جرامیہ کا قلعہ دار امیر کے ابراہیم نامی تمام درویشوں سے عمو آ اور شخ عدی سے خصوصی محبت رکھتا تھا اور اس امیر کے پاس جتنے صوفیاء آتے ، وہ ان سے شخ عدی کی بے صد تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان صوفیاء نے کہا کہ چلو ہم بھی حاضر ہوکر بطور امتحان ان سے پچھ مسائل دریافت کریں گے، چنانچہ جب سب لوگ سلام کر کے شخ کے پاس بیٹھ گئے تو ان میں ایک نے آپ سے گفتگو شروع کی ایکن آپ خاموش رہے، جس کو اس درویش نے آپ کی عاجزی پرمحول کیا، لیکن شخ نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر کے جماعت سے متوجہ ہوکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسے بندے بھی پیدا کئے ہیں جو اگر دو پہاڑوں سے کہہ دیں ہوکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسے بندے بھی پیدا کئے ہیں جو اگر دو پہاڑوں سے کہہ دیں کہ باہم مل جاؤ تو وہ آپس میں ط جائیں۔''

ادھر شخ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ، اُدھر جب صوفیاء کی نظر دونوں بہاڑوں پر پری تو دیکھا کہ وہ آپس میں ل چکے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کرامت دیکھی ، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں بہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں پھر اپنی اپنی جگہ بہنچ گئے۔ جس کو دیکھ کرصوفیائے کرام بہت خوش ہوئے کیا تو وہ دونوں پھر اپنی اپنی جگہ بہنچ گئے۔ جس کو دیکھ کرصوفیائے کرام بہت خوش ہوئے

اس واقعہ ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا بیعقیدہ واضح کر دیا کہ خدا و ند قد وس نے مجھے بیک نگاہ زندہ کو مردہ کر دینے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔

## حضرت شيخ عدى بن مسافر أموى كاعقيده

(علية الرحمة والرضوان متوفي ٥٥٥ جرى)

رکعت نماز اداکی ، پھر مجھے سے فرمایا کہ 'جب میں دعا کروں تو میری دعا بر آمین کہنا۔

چنانچ جب آپ نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کوڑھی پر پھیر کر فرمایا '' اللہ کے علم سے کھڑا ہوجا۔ ' یہ کہتے ہی وہ فورا کھڑا ہوگیا اور خوشی میں اس طرح دوڑنے لگا، جیسے اس کوکوئی مرض ہی نہیں تھا اور اپ گاؤں والوں سے جا کر کہا کہ میرے اوپر ہاتھ پھیرا جس کے کہا کہ میرے اوپر ہاتھ پھیرا جس کے بعد میں بالکل تندرست ہوگیا۔ یہن کرگاؤں والے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ بعد میں بالکل تندرست ہوگیا۔ یہن کرگاؤں والے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے محصے اپنی کھی رہے کے مرصرف نے مجھے اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کی نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر صرف تھوڑی دور چل کر آپ اپنی خانقاہ پر پہنچ گئے۔ (قلائدالجواہر صفحہ سے)

مزید علامہ مطنو فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شخ عدی بن مسافر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دن میں وضو کر رہا تھا کہ حضرت شخ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا گرتا ہے ، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس لئے کہ مجھے اس میں سے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ اظلام کے اور کوئی سورت یا ونہیں۔ اس کا زبانی یاد کرنا مجھ پر بہت مشکل ہے۔ میرے اس طرح عرض کرنے پرشخ نے اپنا اس کا زبانی یاد کرنا مجھ پر بہت مشکل ہے۔ میرے اس طرح عرض کرنے پرشخ نے اپنا ہم میرے سینے پر مارا تو ای وقت مجھے پورا قرآن مجید حفظ ہوگیا اور میں ان کے پاس سے فکلا تو اس کو پورا پڑھتا تھا۔ میں اس کی کسی آ بہت میں بحول نہیں تھا اور اب بھی میں اس کے پڑھانے پر دوسرے اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمدہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمدہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمدہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے نیادہ قادر ہوں۔ (بہت الاسرارصفی ۱۵۰)

حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ نے ندکورہ بالا واقعات وکلمات سے اپنا بیعقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالی کا نئات کو اولیاء کے زبر فرمان کر دیتا ہے۔ اس کے تعلم سے وہ لوگ اس میں پورا تصرف کرتے ہیں۔

## حضرت شيخ ماجد كردى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفي ١٢٥ جرى)

آ ب عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، جو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مداحین ہیں سے ہیں اور حضور سیدنا غوثِ اعظم بھی آ پ کی بہت تعریف کیا کرتے ہے۔ اولیائے کرام کے تصرف و اختیار کے بارے میں اب اس عظیم المرتبت شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

اورتوبہ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوکروایس ہوئے۔ (قلائد الجواہرا ۳۰)

علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ شخ عمر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت شخ عدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں حاضر تھا کہ بزرگانِ دین کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اس پر حضرت شخ عدی نے فرمایا کہ ''یہاں ایک ایبا مسافر بھی موجود ہے جو اندھوں، کوڑھیوں کواچھا کر دینے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا''۔ تو آپ کا یہ قول مجھے نا گوار محسوس ہوا اور میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا آیا۔ پھر چند دنوں کے بعد حاضر ہوا تو

اس وقت بھی میرے دل پراس قول کا اثر تھا اور میرے سلام کرنے پر آپ نے فر ایا۔

اے عمر! تم میرے ساتھ اس شرط پر کہ کسی سلسلہ میں مجھ سے بات نہیں کروگے ،
میرے ساتھ چلو! "میں نے آپ کی شرط منظور کر لی اور ہم ایک مقام کی طرف چل

پڑے۔ میں آپ کے پیچھے چلنا رہا، یہاں تک کہ ہم ایک بہت گھنے جنگل میں پہنچ گئے اور
اس وقت مجھے بہت زیادہ بھوک گئی ہوئی تھی۔ لہذا میں آپ سے الگ ہوگیا تو آپ نے

میری جانب متوجه ہوکر فرمایا کہ"تم مجھے سے الگ ہوکر رک کیوں سکتے؟

میں نے جواب دیا کہ جھے بہت زور کی بھوک گئی ہے۔ یہ ن کرآپ نے زمین پر
سے ایک گھاس اٹھائی جو ببول کی طرح میٹھی تھی۔ وہ میری طاقت کے لئے کافی ہوگی۔ اس
میں نے اس کو چبایا تو وہ محبور کی طرح میٹھی تھی۔ وہ میری طاقت کے لئے کافی ہوگی۔ اس
کے بعد آپ پھر چل پڑے اور میں نے اپ ول میں یہ خیال کر کے کہ یہ قوت مجھ اس
گھاس سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا پھر میں نے وہی گھاس زمین سے اٹھا کر اپ منہ میں
کھاس سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا پھر میں نے وہی گھاس زمین سے اٹھا کر اپ منہ میں
رکھ لی، لیکن اب کی مرتبہ اس کی کڑواہث سے میرے منہ کا مزہ خراب ہوگیا اور میں نے منہ
سے نکال کر اسے پھینک دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے عمر! میں نے کہا جی ہاں!
پھر ہم بہت دیر تک چلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچ گئے جس کے قریب ایک چشمہ
پھر ہم بہت دیر تک چلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچ گئے جس کے قریب ایک چشمہ

پھر ہم بہت دریتک چلنے کے بعد ایک کاول کی ہے ہی جھے شخ کا قول یاد تھا اور وہاں بہت مت سے ایک کوڑھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے شخ کا قول یاد آیا اور میں نے سوچا کہ اگر آپ کی بات سی تھی تو یہ کوڑھی ضرور اچھا ہوجائے گا۔ اس وقت شخ نے مجھے ہے پوچھا کہ تہمارے دل میں کیا خیال آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی وقت شخ نے مجھے ہے پوچھا کہ تہمارے دل میں کیا خیال آیا؟ میں نے دعا کی ہے کہ اس نوجوان کو کی بارگاہ میں شخ عقیل منجی اور شخ مسلحہ کے وسلے ہے میں نے دعا کی ہے کہ اس نوجوان کو تندرست کر دے۔ یہ س کر آپ نے فرمایا کہ اے عمرا کمی پر ہمارا بھید ظاہر نہ کرنا اور جب تندرست کر دے۔ یہ س کر آپ نے فرمایا کہ اے عمرا کمی پر ہمارا بھید ظاہر نہ کرنا اور جب شہر نے جیٹھہ پر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ رُو ہوکر دو میں نے جید ظاہر نہ کرنے کی قسم کھائی ، تو آپ نے چشمہ پر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ رُو ہوکر دو میں نے جید ظاہر نہ کرنے کی قسم کھائی ، تو آپ نے چشمہ پر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ رُو ہوکر دو

ہے۔ ایک دن مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ اے سلیمان! فلاں پہاڑی کے آخری حصے کی طرف علے جاؤ! وہاں پر تین محض ہیں، ان سے میرا سلام کہواور بیکہو کہ جو آپ لوگ خواہش کریں ، وی ملے گا۔ میں نے ان کے پاس آ کرائے والد کا پیغام پہنچایا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں انار جاہتا ہول، دوسرے نے کہاسیب اور تیسرے نے کہا میں انگور جا بتا ہول۔ میں نے اپنے والد کی خدمت میں آ کر ہر ایک کی خواہشوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے سے فرمایا کہتم فلال درخت کی طرف چلے جاؤ اور اس میں ہے جو وہ ما تنگتے ہیں توڑ لو۔ میں اس درخبت کو پہچانتا تھا کہ بہت دنوں سے خٹک تھا اور ہم سے تھوڑی بنی دوری بر تھا، مگر میں نے ان کا کلام رد نہ کیا اور جب میں اس درخت کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ سرسبز اور خوش نما ہے۔ مجھ کو اس میں انار ، سیب اور انگور نتیوں ملے اور ایسے عمدہ خوشبودار كه بھى ديكھنے ميں نہ آئے تھے۔ ميں ان سب كوتو ركر والد كے ياس لايا \_ انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ ان تینوں کی طرف لے جاؤاجب میں ان لوگوں کی طرف آیا تو انار والے نے انار اور انگور والے انگور کھالیا، مگرسیب والے نے بید کہد کر واپس کر دیا کہ بیسیب میں تم کو دیتا ہوں ۔ پھر وہ تھوڑی دور چلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ہوا پر اڑنے لگے، لیکن سیب والا ایک بالشت بھی اوپر نہ جڑھ سکا تو اس کے ساتھی ہوا سے بنچے اتر آئے اور اس سے کہنے سکے کہا ہے مخص! میہ بات اس لئے ہوئی گئم نے سیب کے لینے ہے انکار کیا۔ پھر وہ تینوں ننگے سر ہوکر میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا يَا بُنَى مَامَنَعَكَ مِنْ قَبُولِ كَرَامَتِي مُوَافِقَةِ صَاحِبَيْكَ. يَعِيٰ اے ميرے بينے! تم كوس چیز نے میرا عطیہ لینے اور اپنے ساتھیوں کی موافقت کرنے سے روکا؟ تو وہ میچھ جواب دینے كى بجائے ميرے والد كے قدموں برگر كر أنبيل چوف لگا۔ آب نے فرمايا كوئى حرج نبيل۔ بھر جھے سے فرمایا اے سلیمان! وہ سیب کہاں ہے؟ میں نے اسے پیش کیا۔ آپ نے اس کے محكرے كئے ۔ ان ميں سے ايك فكرا آپ نے خود كھايا اور ايك فكرا مجھے كھلايا اور ان ميں سے ہر ایک کو ایک ایک مکڑا دیا۔ پھر اس شخص کے کندھوں میں اپنے ہاتھ سے دھکا دیا تو وہ بھی اینے ساتھیوں کے ہمراہ تیر کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔میں نے اپنے والد سے ان کی بابت يوجها تو فرمايا كه بيررجال الغيب بي، جو حلتے رہتے ہيں ۔ (بجة الاسرار صفحه ١٦٧) حضرت ماجد كردى عليه الرحمة والرضوان نے ان واقعات سے اپنا بيعقيده ثابت كر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کا تنات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

علامه تادنی رحمة الله تعالی علیه تحریر فرماتے ہیں که آپ کے صاحبزادے شخ سلیمان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں تنہا اینے والد کے پاس تھا اور اس وقت ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز جیس تھی، ای دوران بیس مہمان آ مکئے۔ اس وقت والد صاحب نے مجھے تھم ویا كه تحريس جاكر كھانا كے آؤنو مجھ ميں بيعرض كرنے كى ہمت نہ ہوئى كه اس وقت كھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ۔ میں صرف آپ کے تھم کی تعمیل کی خاطر باور چی خانہ میں گیا تو وہاں قتم قتم کے کھانے موجود تھے۔ چنانچہ میں کل کھانا اٹھا کر لے آیا اور مطبخ میں کچھ نہیں جھوڑا ۔ ابھی سب لوگ کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ تمیں مہمان اور آ مھے ۔ انہیں و كير والدصاحب نے پھر كھانا لانے كاتھم ديا۔حب سابق جب ميں باور جي خانے ميں پہنیا تو وہاں کھانا موجود تھا۔ اس وقت آپ نے دو خادموں براس انداز سے نظر ڈالی کہ وہ یے ہوش ہوکر گر بڑے اور آپ نے انہیں لکڑی کی طرح اٹھوا کر باہر کروا دیا۔ان کے گھر والے آ کر انہیں لے گئے۔ پھر چھ ماہ بعد وہ دونوں توبہ کرتے ہوئے اور عرض کیا کہ واقعی ہمارے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہونے کہ ریسب مجھ جادوگری ہے۔ (قلائد الجواہر ۲۷۷)

مزيد علامه شطنوفي رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات بي كدراوي كابيان ہے كه جارے اصحاب میں سے ایک مخص حضرت مین ماجد کردی رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا، جو جج كا ارادہ ركھتا تھا۔ اس نے شخ سے عرض كيا كہ ميں نے تجريد اور وحدت كے قدم پر جج كا اراده كيا ہے ۔ يعني نه ميں نے توشه ليا ہے اور نه كى محف كوائيے مراه ليا ہے، تو حضرت سین ماجد نے ایک جھوٹی سی (وونگا)دی اور فرمایا اگر تو وضو کا ارادہ کرے گا تو اس میں پانی پائے گا۔اگر تھے بیاس لگے گی تو اس میں دودھ بائے گا اور اگر تھے بھوک معلوم ہوگی تو اس میں ستو یائے گا۔

اس مخض کا حال میرتھا کہ حمدین پہاڑ ہے لے کر مکم معظمہ تک کے سفر میں اور جتنا ز مانہ کہ وہ عرب میں رہا اور حجاز سے عراق تک لوٹے کے وقت تک وہ جب بھی وضو کا ارادہ کرتا تو اس ڈونگا کے عمدہ پانی ہے وضو کر لیتا اور جب پانی چینے کا ارادہ کرٹا تو اس میں بھی فرات سے عمدہ یانی باتا اور خواہش کے مطابق اس میں بھی دودھ اور شہد ہوتا جو دنیا کے دودھ اور شہد ہے کہیں عمدہ ہوتا اور جب کھانے کا ارادہ کرتا تو اس میں شکر ملا ہوا

بهترين ستوياليتا\_ (بهجة الاسرار صفحه ١٢٧)

علامه فطنوفی رحمة اللدتعالی علیه مزید تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کا بیان

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

101

پراس آگ کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ ہیں نے فلنی سے کہا اپنا ہاتھ اس میں ڈالو۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب لے کمیا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ تب میں نے اس سے کہا اب تو یہ بات ظاہر ہوگئ کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا خدا تعالیٰ کے تھم سے ہے نہ یہ کہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ فلنی نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ (ترجمہ فیحات الانس صفحہ ۱۸۱) خاصہ ہے۔ فلنی نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ (ترجمہ فیحات الانس صفحہ کر یا کہ فدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قدرت میں ماری دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ فدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آگ بھی ہمارے قابو میں ہے۔

حضرت علامه جامى رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات بين كه فتوحات كميه مين سيخ ابن العربی نے میہ بھی فرمایا ہے کہ میرے ایک مامول تلمسان کے بادشاہ تھے۔ ان کا نام یجیٰ تھا۔ ان کے زمانہ میں ایک شیخ ابوعبداللہ ہے ملاقات ہوئی۔لشکریوں نے ان کو بتایا کہ پیہ مینے ابوعبداللہ تونس بیں۔ انہوں نے اپنا تھوڑا لوٹایا اور ان کوسلام کیا اور شیخ ہے کہا ان کیروں میں کہ جنہیں میں پہنے ہوئے ہوں ،نماز جائز ہے یانہیں؟ ( یکیٰ اس وفت لباس فاخرہ بہنے ہوئے تھے) تینے بیرسوال من کر ہننے لگے۔ یکی نے کہا یہ بننے کا کیا موقع ہے؟ سیخ ابوعبداللہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری سادگی اور بے عقلی پر ہنس رہا ہوں، کیونکہ تمہاری حالت اس کتے کی مانند ہے کہ پڑے مردار سے پید بحر کر کھایا ہے۔ سرِ سے یاؤں تک نجاست میں غرق ہے، لیکن جب پیٹاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس پر بیشاب کا چھینٹانہ پڑجائے۔تمہارا پید حرام سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کی گردنوں پر تمہارے بے شارمظالم میں اور ابتم پوچھتے ہو کہ ان کیڑوں میں نماز جائز ہے یانہیں؟ سیجی میہ بات سن کررونے لگے ، کھوڑے سے اتر آئے اور اسی وفت سلطنت جھوڑ دی اور مینے کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ جب کیچا کوان کے پاس رہتے ہوئے تین دن گزر مسئے تو مین ایک ری لائے اور فرمایا کیم مہمانی کی مدت بوری ہو پھی۔ اٹھو! لکڑیاں لاؤ اور بیجو! انہوں نے رس کی اور لکڑیوں کا محمر باندھ لائے اور بیجے لگے۔ ان کی رعایا نے سلطنت وحکمرانی کے بعد جب ان کو اس حال میں دیکھا تو رونے لگے بیلایوں کو بیجتے تے اور اینے کھانے کی قیمت نکال کر باقی صدقہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اینے ہی شہر میں رہے۔ یہاں تک کدای حالت میں ان کا انقال ہوگیا۔ (ترجمہ نفحات الائس صفحہ ۸۱۲) شيخ اكبر حضرت محى الدين ابن عربي عليه الرحمة والرضوان نے اس واقعه كوفتوحات مكيه

### حضرت مینی اکبرمی الدین ابن عربی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه متونی ۲۳۸ بجری)

آپ کے خرقہ کی نسبت ایک واسطہ سے حضور سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے۔ ڈھائی سو سے زائد آپ کی تقنیفات ہیں۔ حضرت سیدنا شخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا گھو بَحُو الْحَقَائِيةِ . یعنی وہ حقائق کے سمندر ہیں۔ (ترجمہ فحات الانس صفحہ ۱۸۰)

حضرت علامہ جامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فتوحات کیہ بیل شخ آ کبرتحریر فرماتے ہیں کہ ۵۳۱ھ کا سال تھا ہماری مجلس ہیں ایک عالم آیا جو فلاسفہ کے مسلک کا پیرو تھا اور نبوت کا اثبات جس طرح مسلمان کرتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا۔ خوارق عادات اور انبیاء علیہم السلام کے مجزات کا مشکر تھا۔ اتفا قا وہ جاڑے کا موسم تھا اور ہماری مجلس میں آگیشی جل رہی تھی۔ آگ کو دکھر کر اس فلنی نے کہا عوام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ گر وہ جلئے سے محفوظ رہے۔ لیکن سے ایک امر محال ہے کیونکہ آگ کا کام بالطبع جلانا ہے۔ لینی ان چیزوں کو جلا دے جن میں جلنے کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر بطور تاویل کہنے نگا کہ قرآن پاک میں جوآگ نہ کور ہے اس سے مراد نمرود کی آتش خضب بطور تاویل کہنے نگا کہ قرآن پاک میں جوآگ نہ کور ہے اس سے مراد نمرود کی آتش خضب نہرود نے ان پرغضب وغصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے ہے کے اس غضب کا آن مراد ہے جو نمرود نے ان پرغضب وغصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے سے کے اس غضب کا ان برخوب کا در نے ان پرغضب وغصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے سے کے اس غضب کا ان برخوب کا در نے ان پرغضب کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے کے اس غضب کا ان برخوب کا در نے ان پرغضب وغصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے کے اس غضب کا ان برخوب کا در نے ان پرغضب وغصہ کیا اور ان کے نہ جلنے سے مقصود سے کے اس غضب کا ان بر

کھاڑ نہ ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ اسلام دلیل و جمت سے اس پر غالب آگئے تھے۔
جب فلفی یہ تقریر کر کے خاموش ہوا تو مجلس کے بعض حاضرین نے خیال کیا کہ میں
(شیخ آکبر) اس سے ضرور کچھ کہوں گا۔ چنانچہ یہ من کر میں نے اس فلفی سے کہا کہ تم اس
قرآنی قصہ کا انکار کرتے ہو۔ میں تم کو دکھا تا ہوں اور اس سے میرامقصود یہ ہے کہ مجزہ کا
انکارختم کرا دیا جائے نہ کہ میں اپنی بزرگی دکھاؤں۔ اس نے کہا اس کے خلاف ہوئی
نہیں سکا۔ یہ من کر میں نے کہا اس آگیٹھی میں وہی آگ ہے جس کے بارے میں تم کہتے
ہوکہ یہ بالطبح جلانے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی آگ ہے۔ بس میں نے اس
ہوکہ یہ بالطبح جلانے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی آگ ہے۔ بس میں نے اس
آگیٹھی کو اٹھا کر اس کے دامن میں الن دیا اور ایک عرصہ تک ای طرح اس کے دامن میں
رہنے دی اور اس کے دامن میں اس کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتا رہا ، گر اس کے کہڑے

ngang pan malakan dikempan panjan panjan Laut Galim mengan dikempan di Panjan mengan بحصے کا نتات عالم میں تقرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جے تن کرعش جران ہوجائے۔
حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ جھے برادرم شخ صالح الحاج الحاج احمطبی قدس سرۂ نے بتایا کہ ان کا گھر حضرت شخ می الدین ابن عربی کے مزاد اقدس کے بالکل قریب تھا اور مزار شریف سامنے نظر آتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص آگ لے کرحضور کے مزار کے تابوت کو جلانے کے لئے نکلا۔ ابھی وہ قبر سے آٹھ نومیٹر دُور بی تھا کہ زمین میں دھننے لگا یہاں کو جلانے کے لئے نکلا۔ ابھی وہ قبر سے آٹھ نومیٹر دُور بی تھا کہ زمین میں دھننے لگا یہاں تک کہ وہ میری نگاہول کے سامنے زمین میں غائب ہوگیا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر والوں کو نہ ملا تووہ اسے تلاش کرنے گئے۔ میں نے آئیس سارا واقعہ بتایا تو وہ لوگ اس کے دھننے کی جگہ پر آئے اور جب زمین کھودی تو اس کا سر ظاہر ہوا ، گر وہ جتنا کھود تے جاتے اتنا بی وہ ینچے دھنتا جاتا ۔ آخر تھک ہار کر ان لوگوں نے اس کے اوپر مٹی دُال جاتے اتنا بی وہ ینچے دھنتا جاتا ۔ آخر تھک ہار کر ان لوگوں نے اس کے اوپر مٹی دُال دی۔ (ترجمہ جامع کرامات اولیاء صفح کا م

اس واقعہ ہے حضرت شیخ محی الدین این عربی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ثابت کر دیا کہ وصال کے بعد بھی میرا تصرف جاری ہے۔

غوث وقت قطب السالكين حضرت سيدى عبدالعزيز ديّاع كاعقيده (رضى الله تعالى عنه وصال)

آپ اولیا ہے کرام کے بارے ش ارشاد فرماتے ہیں۔
لَهُمُ النَّصَرِّفُ فِی الْعَوَالِمِ کُلِّهَا السِّفُلِیَّةِ وَالْعَلُویَّةِ وَحَتَّی فِی الْحُرِّجُبِ السَّبُعِیُنَ وَ حَتَّی فِی الْعَالِمِ الرَّقَّا بِالرَّاءِ وَتَشُدِیُدِ الْقَافِ وَهُوَ مَافَوُقَ الْحُجُبِ السَّبُعِیُنَ فَهُمُ الَّذِیُنَ یَتَصَرَّفُونَ فِیهِ وَفِی اَهُلِهِ وَفِی اَهُلِهِ وَفِی مَافَوُقُ مَافَوُقُ الْحُجُبِ السَّبُعِیُنَ فَهُمُ الَّذِیُنَ یَتَصَرَّفُونَ فِیهِ وَفِی اَهُلِهِ وَفِی اَهُ اِلسَّامِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ. وَاحِدِمِنَهُمْ شَیءً اِلَّالِهِ اَلْمُ السَّامِ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ. اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ. اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُدِي اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُعْلِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُعَلِّولِ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُعَلِّهُمْ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولِ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ

ترجمہ: انہیں سارے جہان سفلی اور علوی میں تقرف عاصل ہوتا ہے،
یہاں تک کہ ستر حجابات اور ان کے اوپر بھی۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہیں
عالم، اہلِ عالم اور ان کے خیالات میں تصر ف حاصل ہوتا ہے اور جوکس
کے دل میں خیال گزرتا ہے تو وہ اہلِ تقرف کی اجازت ہی سے گزرتا

میں لکھ کر اپنا میعقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے اینے محبوب بندوں کی زبان میں تصرف کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بادشاہ کولکڑ ہارا بنا دیتے ہیں۔

حضرت علامه بہانی رحمة الله علیہ تحریر فرماتے ہیں که علامه سراح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ نینخ صالح حیدر بن ابوالحسین بن حیدر بھیری بغدادی نے بتایا۔ انہیں سید زین الدین حسینی بغدادی نے اور انہیں سید زین الدین رشید طبی نے اور أبيس شيخ عز الدين دامغاني خراساني نے بتايا جو عالم باعمل اور بزرگ تھے۔فرماتے ہيں ، خراسان میں ایک مخص تھا جو حضرت ابن عربی (علیہ الرحمة والرضوان) کی برائی کیا کرتا تفا۔ وہ ندصرف آپ کو بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہر آ دمی کو بھی ایذا دیتا اور اس معاملے میں ساری حدیں توڑ دیتا۔ لوگوں نے حضرت مینے کے سامنے اس کی شکا بیتیں رحمیں \_آ خرکار کہنے ملکے حضور! اب تو صبر بھی ناممکن ہوگیا ہے۔ اب وہ مرحلہ آسمیا کہ اس کی قضا وقدر کے نفاذ کا مسئلہ سے حوالے ہوگیا۔

آپ نے ایک آ دمی سے فرمایا کہ ایبا اور ایبا تخبر آپ مجھے لادیں۔ حالانکہ ایسے تنجر كا الے علم نه تقا (جب وہ تنجر لایا) تو آپ نے ایک كاغذ لیا جوشكل انسانی کے مطابق كٹا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے بلے کو بخر سے ذریج کر دیا اور فرمایا اے ساتھیو! میں نے ابھی ابھی اس خراسانی کو ذرج کر دیا جوہم بر زیاد تیاں کیا کرتا تھا اور میں نے اس کے کمر کی حصت کے نیچے ایک د بوار سے بھاری مل اٹھا کر خنجر اس کے نیچے رکھ دیا ہے۔ وہ بوجھ بیں سے کم ہ دی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سکتے ہیں اور میں نے خبر پر اس کے خون سے لکھ دیا ہے کہ ا ہے شخ می الدین این عربی نے ذریح کیا ہے۔

عاضرين ميں جن لوگوں كوشك تھا وہ خراسان چلے صحبے ، وہاں جا كر معلوم كيا تو الوكوں نے بتایا كہ وہ آ دمي فلاں دن فلاں وقت ذبح ہو كميا اور وہ بالكل وہى وقت اور وہ دن تھا، جس دن حضرت شخے نے اسے ذریح کیا تھا۔ ان جانے والے لوگوں نے وہاں سارا واقعہ بیان کر دیا تو بہت ہے لوگ جن براس کے تل کی تہمت لگ رہی تھی بچے محے اور جب . اس بل نما حجیت کواٹھایا گیا تو وہاں حضرت کی بتائی ہوئی عبارت کے ساتھ خبر موجود تھا۔ اس بل نما حجیت کواٹھایا گیا تو وہاں حضرت کی بتائی ہوئی عبارت کے ساتھ خبر موجود تھا۔ (جامع كرامات اولياء صفحه ۲۳۹)

نذکورہ بالا طریقے ہو سینکڑوں کلومیٹر کی دوری ہے گنتاخ خراسانی کو ذ<sup>رج</sup> فرما کر حضرت نذکورہ بالا طریقے ہو سینکڑوں کلومیٹر کی شیخ محی الدین این عربی علیه الرحمة والرضوان نے اپنا بیعقیدہ تابت کر دیا کہ خدا تعالی نے

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

نے کہا ، بہت اچھا! اور پھر رخصت ہوگیا۔ جب عید قریب آئی تو میں نے وہ دنے خریدے۔ جس دن میرا ایک دوست حضرت کی خدمت میں موجود تھا۔ میں موجود تھا۔ میں موجود تھا۔ میرے دوست کا مکان میرے گھرے دو دن کی مسافت پر تھا اور وہاں سے دو دن کی مسافت پر حضرت کی خانقاہ شریف تھی۔ حضرت نے میرے دوست میں میں عبداللہ تمہارے باس دو دنے لے کر آئیں گے۔ ان میں ایک تم لے لینا اور اس سے عید منانا اور دوسرا دنبہ میرے یاس لانا۔

جب میں اس دوست کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت کی بات جھ سے تقل کی۔

چونکہ حضرت کی بارگاہ بیں اس کی رسائی اور حضرت سے اس کا قرب خاص مجھے معلوم تھا،

اس لئے مجھے اس کی بات مانے میں کوئی تا مل نہ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ دونوں میں

سے جو چاہو لے لو۔ ایک دنبہ اس کے حوالے کر دیا اور دوسرا دنبہ حضرت کی خدمت میں

پیش کرنے کے لئے ہم لے کر چل پڑے۔ چونکہ ہم سواری پر تھے، اس لئے یہ فکر دائن

میر ہوئی کہ کس طرح ونبہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ ہمراہیوں میں پیدل چلنے والا

مرن میرا ایک سونیلا بھائی تھا۔ دنبہ ای کی تحویل میں کر کے ہم آگے بڑھ گئے اور حضرت

کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ ایک دن بعد دنبہ لے کر میرا علاتی بھائی بھی پہنچ گیا۔ جب
حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا آئٹ آگئیٹنٹ ہوگئیٹس و نکوئ آغطیئناک و لگا لینی تو

ہمارے پاس دنبہ لایا اور ہم نے مجھے فرزند عطا کیا۔ حضرت سیدی علی بن عبداللہ فرماتے

ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور! اسے فرزند کی ضرورت بھی ہے۔

حضرت علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو اولاد کی بڑی تمناتھی کیونکہ اس کی چھوٹی بیوی جندرہ برسوں سے اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی ، اس طویل عرصہ میں کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ ولادت سے مایوس ہوچکی تھی اور اپنے شوہر کو بے اولاد کہنے گئی تھی۔

پھر دنبہ ایک جگہ باندھ دیا گیا اور حضرت سیدی عبدالعزیز دبّاغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم لوگوں کو اپنے مخصوص کمرہ میں لے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ چراغ کی روشی میں حضرت نے جب میرے بھائی کو دیکھا تو فرمایا اُدُنُ مِنِی میرے قریب آؤ! بھائی حضرت کے قریب ہوگیا۔ آپ نے اس کی پیشانی کو بغور دیکھے کر فرمایا '' تیرے پاس موٹا تازہ فرزند ہے' اور اس جملہ کو تین بار فرمایا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد پھر حضرت نے میرے بھائی کو

https://ataunnabi.blogspot.com/

104

ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ۔ (ابریزشریف صفحہ ۳۲۸)
حافظ الحدیث علامہ احمد سلجماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ غوثِ زمال حضرت سیدی عبدالعزیز دیّاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوچھا:

إِنَّ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِيُنَ مِنَ الْمُحَدِّثِيُنَ وَغَيْرِهِمِ اخْتَلَفُوا فِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كَانَ يَعْلَمُ الْخَمْسَ فَقَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْفَ يُخْفَى آمُرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ كَيْفَ يُخْفَى آمُرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ آمُلِ التَّصَرُّفِ مِن أُمَّةِ الشَّرِيْفَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ آمُلِ التَّصَرُّفِ مِن أُمَّةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ النَّكَمُسِ.

ترجمہ: علائے ظاہر محدثین وغیرہ علوم خسہ کے بارے میں آپ سی اختلاف رکھتے ہیں۔ عالموں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی اکرم علیہ کو ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی اکرم علیہ کو ان کا علم تھا اور دوسرا گروہ انکار کرتا ہے۔ اس میں حق کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ سے بی غیب کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت شریفہ میں جو اہل تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف کرتے ہیں) وہ تصرف کرتے ہیں) وہ تصرف کرتے ہیں ان پانچ غیوں کو نہ جان لیں۔ وہ تصرف کرتے ہیں الریز شریف صفحہ ۲۲۸)

ندکورہ بالا اقوال میں غوث زمال حضرت عبدالعزیز دبّاغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوسفلی اور علوی سارے یہ عقیدہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اولیائے کرام کوسفلی اور علی ان کو جہان میں تصرف کا اختیار بخشا ہے۔ یہاں تک کہ اہل عالم کے خیالات میں بھی ان کو جہان میں تصرف کا اور آخری ارشاد سے آپ کا بیعقیدہ بھی خابت ہوا کہ اللہ کے تصرف حاصل ہوتا ہے اور آخری ارشاد سے آپ کا بیعقیدہ بھی علم ہوتا ہے۔ اگر ایسا محبوب بندے جو عالم میں تصرف کرتے ہیں ان کوغیوب خمسہ کا بھی علم ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو وہ تصرف کر بی نہیں سکتے۔

تہ ہوں وہ سرب رس میں ۔۔۔ حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعزیز دہائے حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرمایک رحمة الله تعالی علیہ نے لکھا رضی الله تعالی عنہ کے شاگرہ صاحب ابریز علامہ ابنِ مبارک رحمة الله تعالی مرجہ قطب وقت کہ فقیہ تقہ صدوق سیدی علی بن عبدالله صافی نے بیان فرمایا کہ مجھے پہلی مرجہ قطب وقت کہ فقیہ تقہ صدوق سیدی علی بن عبدالله صافی نے بیان فرمایا کہ مجا الله تعالی عنہ کی زیارت ماہِ رمضان شریف میں حاصل ہوئی۔ میں حضرت عبدالعزیز دباغ رضی الله تعالی عنہ کی زیارت ماہِ رمضان شریف میں حاصل ہوگی۔ میں الدواعی مصافحہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے ہوگی۔ میں الدواعی مصافحہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے ہوگی۔ میں الدواعی مصافحہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ای سے موقع بر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک دنبہ لانا۔ عید ایک دونہ لانا۔ عید ایک دی دی دونہ لانا۔ عید ایک دونہ لانا۔ عید دونہ دونہ لانا۔ عید دونہ

اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں بلاتر دید لکھا تو معلوم ہوا کہ ان حضرت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندوں کولڑ کا دینے کی قوت عطا فرما دیتا ہے اور الحمد للہ ہم اہل سنت و الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ الجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

### سلطان المرشدين حضرت خواجه عثمان مارونی كاعقيده (رضی الله تعالی عند وصال ۲۱۲ هجری)

آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیرومرشد ہیں۔ شریعت وطریقت کے علوم میں ایپ وقت کے بہت بڑے عالم اور مقدائے اوتاد و ابدال سے ہارون ایک موضع ہے جو نمیشا پور کے مضافات میں ہے، چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے تھے اس لئے اسی نسبت سے آپ ہارونی مشہورہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مکہ شریف میں مبحد جن کے قریب تھا، جس کونجدی حکومت نے توڑ کر روڈ میں لے لیا۔ محضرت خواجہ امیر خورد کر مائی نظامی مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کے ایسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کے اسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخ الاسان مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخص سر تولید مصنف سر الاولیاء تحریر فریا ترین کی شخص سر تولید تولید ایس کی شخص سر تولید تولید

حضرت خواجہ امیر خورد کرمانی نظامی مصنف سیرالادلیاء تحریر فرماتے ہیں کہ شخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہے کہ میں ایک زمانہ تک مسلسل حضرت خواجہ عثان ہارونی کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک بار جم دریائے وجلہ کے کنارے پنچے۔ اتفاق سے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمھ سے فرمایا کہ آئے تھیں بند کر ایس ، جب میں نے آئے تھولی تو حضرت خواجہ عثان کواورخودکو دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پریایا ۔ (سیراالا ولیاء صفہ کوا)

حفرت خواجہ امیر خورد کرمائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں نہایت پریشان حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے کہ تم اس قدر پریشان ہو؟اس بوڑھے نے کہا کہ چالیس سال سے میرا ایک بیٹا غائب ہے۔ جھے اس کی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے فاتحہ کی درخواست کروں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقب ہوئے، جب دیر ہوگئ تو مراقبہ سے سراٹھا کر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آؤ تم سب مل کراس نیت سے فاتحہ پڑھیں کہ اس بوڑھے کا بیٹا اس کومل جائے۔ سب لوگ جب فاتحہ پڑھیں کہ اس بوڑھے کا بیٹا اس کومل جائے۔ سب لوگ جب فاتحہ پڑھے سے فرمایا جاؤ! تمہارا بیٹا تمہار نے کھر آپے کا ہوگا۔

عاصہ پرھا ہے ہو ہی ہے ہی بررے سے رہ یہ بارہ بہارہ بہارہ ہی ہے۔ بوڑھا اپنے گھر آیا تو گھر کے ہرآنے جانے والے نے اس کے بیٹے کے آنے کی مبار کہاد دی کہ مبارک ہوتمہارا بیٹا آگیا۔ بوڑھے کی اپنے بیٹے سے پیلا قات ہوگی۔ پھر باپ خاطب کیا اور فرمایا کہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نام کیا رکھے گا؟ بھائی نے عرض کیا حضور جو جاہیں نام رکھ دیں ۔حضرت نے تھوڑی دیر کی خاموثی کے بعد فرمایا کہ اس کا نام ''رحال' (کوچ کرنے والا) رکھنا۔

سیدعلی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ" رحال" نام ہمارے لئے بالکل غیر مانوس اور اجنبی تھا۔ آباد اجداد میں اب تک کسی کا نام رحال نہیں تھا۔ حاضرین میں سے پچھ لوگوں نے عرض کیا حضور! ایبا نام کیوں تجویز فرما رہے ہیں ، جو ان کے قبیلہ کے لئے غیرمعروف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری سمجھ میں بھی نام آ رہا ہے۔

حضرت سیدی علی بن عبداللہ صباغی فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے کمر واپس آئے تو دیکھا کہ بھائی کی اہلیہ کومل کے آٹار ظاہر ہیں، حالاتکہ اس سے پہلے پورے خاندان میں کسی کو اس کے حالمہ ہونے کا علم نہ تھا۔ جب لڑکے کی پیدائش ہوئی ہو حضرت کے ارشاد کے مطابق گھر والوں نے اس کا نام ''رحال'' رکھا۔ لوگوں کو رحال نام س کر بدی حیرت ہوئی۔ وجہ دریافت کرتے۔ میں کہنا کہ حضرت سیدی عبدالعزیز نے اس کا نام رحال صرف یہ بتانے کے لئے رکھا ہے کہ یہ بچرزیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا بلکہ جلدی دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ چنانچ ایسا ہی ہوا اور تقریباً تین سال کی مختصری زندگی پاکراؤکا مرکیا۔ حضرت سیدی علی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بچر کے انتقال کر جانے کے بعد سیدی خیرالعزیز علیہ الرحمة والرضوان نے میرے بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا۔ آلمَو اُہ اُلاُولی منظیناک فیٹھا دِ حَالًا ، وَفِی هٰذِهِ الْمَوْقِ نُعْظِیْکَ مَنْ اُلِقِیْمُ عِنْدُکُمُ وَلاَ یَوْحَلُ اَلَٰہُ وَالْمَالِ کُلِی کُلُولی کُلُولی کُلُولی کے بیاسٹر میں ہم نے تم کو رحال دیا تھا اور اس سنر میں تم کو ایسا لڑکا دیں گے عَنْدُکُم ، یعنی پہلے سنر میں ہم نے تم کو رحال دیا تھا اور اس سنر میں تم کو ایسا لڑکا دیں گے عَنْدُکُم ، یعنی پہلے سنر میں ہم نے تم کو رحال دیا تھا اور اس سنر میں تم کو ایسا لڑکا دیں گے عَنْد کُم و ایس رہے گا اور تہمیں واغ مغارفت وے کرکوچ نہیں کرے گا۔ وہتمہیں واغ مغارفت وے کرکوچ نہیں کرے گا۔ (حام کرایات اولیاء جلد دوم عرفی صفح کا میں اسے عیاں رہے گا اور میں سے کا احت اولیاء جلد دوم عرفی صفح کا سند اس کا دور میں میں اسے میں رہے کی ایک کے انتقال کر دور کیا میں اس کی کا دور اس میں کا دور میں کو ایسا کرایات اولیاء جلد دوم عرفی صفح کی کا دور اس کیا کہ کیا کہ کورٹھ نمیں کی کے دور کی کیا کیا کہ کی کی کیا کی کورٹھ نمیں کے دور کی کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کیا کہ کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کہ کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کی کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کورٹھ نمیں کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کورٹھ نمیں کیا کورٹھ نمیں کیا کورٹھ نمیں کیا کورٹھ نمیں کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کی کورٹھ نمیں کیا کیا کورٹھ نمیں کیا کورٹھ نمیں کیا کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کیا کہ کورٹھ نمیں کیا کی کورٹھ نمیں کیا کورٹھ نمیں کیا کیا کورٹھ نمیں کیا کیا کورٹھ نمیں کیا کیا کورٹھ نمی

غون زمال حضرت سيدناعبدالعزيز دبّاغ رحمة الله تعالى عليه نے اس واقعه عمل دنبه بينجانے پر بيفرماكركه بهلے بنجانے پر بيفرماكركه بهلے بنجانے پر بيفرماكركه بهلے بنجانے پر بيفرماكركه بهلے سفر عمل بهم نوتم كورحال ديا تھا اور اس سفر عمل بهم تم كوابيا لؤكا ديں مح جوتمهارے پاس سفر عمل بهم نے تم كورحال ديا تھا اور اس سفر عمل بهم كورياكه الله تعالى نے جھے لؤكا عطاكر نے كى توت رہے گا۔ اپنا يہ عقيده واضح طور پر ثابت كر دياكه الله تعالى نے جھے لؤكا عطاكر نے كى توت رہے گا۔ اپنا يہ عقيده نه بهوتا تو آپ اس طرح كى بات برگز نه فرماتے۔ بخش ہے۔ اگر حضرت كا ابيا عقيده نه بهوتا تو آپ اس طرح كى بات برگز نه فرماتے۔ صاحب ابريز حضرت علامہ ابن ميارك و حضرت علامہ مبانى رحمة الله تعالى عليما نے صاحب ابريز حضرت علامہ ابن ميارك و حضرت علامہ مبانى رحمة الله تعالى عليما نے

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

## سلطان الهند جعنرت خواجه معین الدّین اجمیری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان ـ وصال ۲۳۳ جری)

آپ برمغیر ہندو پاکستان میں بڑے بڑے اولیائے کرام کے سردار اور سلسلۂ چشتہ کے بانی ہیں۔ آپ حنی المذہب سے، علاقہ خراسان میں ۱۱ رجب ۱۵۶جری میں پیدا ہوئے۔آپ کے والدگرامی کا نام غیاث الدین ہے جو سینی سید سے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ماہ نور ہے جو حنی سیدہ تھیں۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور ۱۲ سال کی عمر میں تفییر و حدیث اور فقہ کی تعلیم سے فارغ ہو مجئے اور بعض دواتیوں میں ہے کہ ۲۰ سال کی عمر میں تعلیم حاصل کی۔

بوجہ انقلاب حکومت آپ کے والد مع اہل وعیال خراسان سے عراق چلے آئے سے ۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ حضرت خواجہ کی عمر پندرہ سال تھی۔ والد گرامی کے انتقال فرمانے کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خراسان مجے۔ ترکہ میں آپ کو ایک باغ اور بن چکی ملی جس کی آمدنی سے آپ کے اخراجات چلتے تھے۔

ایک دن آپ اپ باغ میں سے کہ اچا تک حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب وہاں آگئے۔ آپ نے بڑے ادب سے خوشہ انگور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مجذوب نے بڑی رغبت سے اس کو کھایا۔ پھراپی زئیل سے کھلی کا گڑا انکالا اور دانت سے کاٹ کرآپ کو کھانے کے لئے دیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کا دِل دنیا سے سرد ہوگیا۔ باغ و پن پھی نئج کرفقراء میں تقسیم کر دیا اور سفر کے لئے نکل پڑے۔ بخارا وغیرہ سے ہوتے ہوئے بغداد شریف پنچے۔ وہاں سلطان المرشدین حضرت خواجہ عثان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان سے شریف بینچے۔ وہاں سلطان المرشدین حضرت خواجہ عثان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان سے شرف بیعت حاصل کیا اور بیس سال تک سفر و حضر میں اپ پیرومرشد کی خدمت میں رہے اور ان کے برتن و بستر لے کر ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے آپ کو نعمتِ فلافت سے سرفراز فرمایا۔

اور بیٹے دونوں نے حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوکر قدم بوی کی سعادت حاصل کی۔خواجہ نے اس کے بیٹے سے بوچھا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جزائر دریائے و بوان کے ایک جزیرہ میں قیدتھا اور مجھے زنجیری ڈالی تنی تھیں ۔ میں آج بھی اس مقام برتھا کہ ایک درویش نے جو بالکل آپ کی ہم شکل تھا، زنجیر پر ہاتھ ڈالا۔ زنجیر فورا ٹوٹ تی۔ چراس درویش نے مجھے اینے پاس کھڑا کر کے کہا کہ میرے قدم بقدم آؤ۔ چنانچہ میں نے ایسائل کیا (چند قدم چلنے کے بعد) اس درویش نے مجھ ے فرمایا کہ آسمی بند کرنو۔ میں نے آسمی بند کرلیں۔ جب میں نے آسمی کھولیں تو اینے آپ کواینے کھرکے دروازے پر پایا۔ (ترجمہ سیرالاولیاء صفحہ ۱۰۸) حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۰۱۴ جری) تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمة اللہ تعالی علیہ آ دھی رات کے وقت کھر میں تشریف فر ما تنے کہ اتاس (29) کافروں نے مشورہ کیا کہ آ دھی رات کوخواجہ عثان ہارونی کے یاس چلیں اور کہیں کہ ہم بھو کے بیں۔ ہرایک کو نے طباق میں علیحدہ علیحدہ کھانا دیجئے اور ہر ا کے جداگانہ نوع کا۔اس باہمی مشورہ کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے فرمایا اے آدم وحوا کے بیٹو! بیٹھ جاؤ اور ہاتھ دھولو اور خود بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر آسان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور ہرجنس کے مخلف کھانوں کے بھرے ہوئے طباق جیسا کہ وہ لوگ سوچ کر آئے تھے، غیب سے لیتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ کافر بھی مسلسل نظریں جمائے ویکھتے رہے کہ طباق غیب سے آ رہے ہیں۔ خیر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالی کی نعمت کھاؤ اور اس پرایمان لاؤ! انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہوجائیں تو کیا خدا تعالی ہمیں بھی تم جیسا کر دے گا۔ فرمایا کہ "میں غریب سستنی میں ہوں۔ خدا تعالی تو اس ير قادر ہے كہ مجھ سے ہزار درجہ مہيں بلند فرمائے"۔ وہ سب ايمان لے آئے۔ مسلمان ہو سی اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمة الله تعالی علیه کی مبارک محبت میں رہے۔ان میں ہرایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگیا کہ ان کی نظروں میں عرش سے لے کر تحت العرائي تک سب منکشف ہوگیا۔ (سبع سنابل شریف صفحها۳۳) حضرت خواجه عثمان مارونی علیه الرحمة والرضوان نے ان واقعات سے اپنا میعقیدہ تھلم کھلا واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں عالم میں تصرّ ف کا اختیار بخشا ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ جے پال جوگی کو بلانے کے ساتھ شہر والوں نے آپ کوستانے کی ایک ترکیب کی اور وہ یہ کہ جس تالاب کے پاس حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان مجم تھے، اس پر پہرہ لگا دیا تا کہ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھی اس میں سے پانی نہ لے سیس۔ جب آپ کو ان کی اس حرکت کا بعۃ چلا تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہتم کی طریقہ سے اس تالاب سے ایک پیالہ مجرلو۔ چنانچہ مرید نے حسب الحکم اس تالاب سے ایک پیالہ مجرلیا۔ تالاب سے ایک بیالہ مجرلو۔ چنانچہ مرید نے حسب الحکم اس تالاب سے ایک پیالہ مجرلیا۔ پیالہ کے مجرتے بی تالاب کا تمام پانی خشک ہوگیا اور ایسا خشک ہوا کہ گویا اس میں بھی پانی موجود بی نہ تھا۔ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی ای ایک پیالہ پانی کو استعال کرتے رہے اور میں بھی بانی بڑھ جا تا تھا۔

جب شہر والوں کو تالاب کا پانی خشک ہوجانے سے تکلیف پنجی تو ہے پال جوگ نے حصار کے قریب آ واز دے کرخواجہ صاحب سے کہا کہ لوگ بیاس سے مرے جاتے ہیں۔ فقیر کا کام مخلوق کو آ رام پہنچاتا ہے۔ جب آ ب اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں تو مخلوق کو ستانا آپ کو ذیب نہیں دیتا۔ فقیر کو والا کے کہنچاتے۔ آپ کو ذیب نہیں دیتا۔ فقیر کو والا کے کہنچاتے۔

ہے بال کی بات من کرآ ب نے بانی سے بعرا ہوا وہ پیالہ ای تالاب میں ڈلوا دیا ،جس کی وجہ سے بکا کیک تالاب بانی سے بعر کرلیریں مارنے نگا۔ (برکات الصالحین حصد دوم صفحہ ۲۸)

### 110

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ استھورا رائے کے دورِ حکومت میں اجمیر تشریف لائے اور عبادتِ اللی میں مشنول ہوگئے۔ پھورا رائے اس زمانہ میں اجمیر میں علی مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مندکو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش میں پھورا رائے کے پاس ایک بیغامبر بھیجا ، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ بیخف یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اورغیب کی با تمیں کرتا ہے۔ جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے پھورا کو زندہ گرفار کر کے حوالے کرا دیا۔ اس زمانے میں سلطان معزالدین عرف شہاب الدین غوری کی فوج غربی ہے ہی ہی مقابلہ کے لئے نکلا اور سلطان شہاب الدین غوری کی فوج غربی سے پینچی۔ پھورالشکر اسلام سے مقابلہ کے لئے نکلا اور سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں گرفار ہوگیا۔ (اخباالا خیار اردوصفحہ ۵)

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمة والرضوان جب اجمیر شریف میں رونق افروز ہوئے اور ایک در فقت کے نیچے آپ نے آرام فرمانا جام اتو ایک شخص نے آواز دی کہ یہاں نہ تھبرو کیونکہ یہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت خواجہ صاحب رحمة اللہ تعالی ایک تالاب کے کنارے جاکر تھر محے۔ اونٹ بانوں نے رات حسب قاعدہ اسی درخت کے بیچے اوٹٹ باندھ دیئے اور جب صبح ہوئی اور اوٹوں کو اٹھانے لگے تو اونٹ زمین سے نہ اٹھ سکے اور ان کے سینے زمین سے چیکے رہ گئے۔ یہ ماجرا د مکی کرشتر بان جیران رہ گئے اور غور کرنے سے اس مصیبت کے آنے کی وجہ ان کے ذہن میں یمی آئی کہ کل جوہم نے ایک فقیر کوستایا اور یہاں نہ بیٹھنے دیا۔ای کی بددعا لگی ہے۔ پہل آئی کہ کل جوہم نے ایک فقیر کوستایا اور یہاں نہ بیٹھنے دیا۔ای کی بددعا لگی ہے۔ ٣ خركار حضرت خواجه عليه الرحمة والرضوان كي خدمت مين حاضر هوئے اور معافی جابی -آخر كار حضرت خواجه عليه الرحمة ۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہوہ لوگ جب واپس ہوئے اور اونٹوں کو اٹھایا تو سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہوگئے۔ جب بیہ واقعہ شہر میں مشہور ہوگیا تو شہر کے ہندو باشندوں نے راجہ سے کہا کہ بردی غیر مذہب کا آ دی جارے مندروں ے قریب تھہرا ہوا ہے جو تالاب سے کنارے پر واقع ہیں۔ یہاں اس کا تھہرنا مناسب نہیں ے۔ بین کر راجہ نے تھم دیا کہ اس صحف کو وہاں ہے اٹھا دواور ہماری قلمروے نکال دو۔ ہے۔ بین کر راجہ نے تھم دیا کہ اس صحف چنانچہ بہت بڑا مجمع خواجہ صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کو نکلیف پہنچانے کا ارادہ کر چنانچہ بہت بڑا ہی رہے تھے کہ خواجہ صاحب نے ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھائی اور اس پر آیۃ الکری

### 113

مریدِ صادق سے کہا عبودیت کی انہا یہ ہے کہ جب عبودیت کا تاج پہنے والا کس سے کہہ دیتا ہے کہ مرجا تو فوراً مرجاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ محد زاہد سے چونکہ یہ بات کہی تھی کہ مر جا۔ لہذا وہ اس وقت مرگیا۔ چاشت سے لے کر دو پہر تک پڑا رہا۔ موسم بہت گرم تھا۔ مجھے بڑا قلق ہوا اور جیرائی کی انہا نہ رہی۔ وہاں اس کے قریب ہی ایک سایہ دار درخت کے بنچ عالم جیرانی میں ڈوبا ہوا آ کر بیٹھ گیا۔

جب دوبارہ اس کے پاس آیا تو دیکھا تخت گری کی وجہ سے اس کے جسم میں پھے تبدیلی پیدا ہو چک ہے۔ جھے بہت وُ کھ ہوا۔ اس وقت میرے دِل میں اِلقا ہوا کہ اسے کہہ دیں اے محمد! اب زندہ ہوجا! میں نے یہ بات تمین بار کہی تو اس کے بدن میں زندگی آ ہتہ آ ہتہ ریکئے گی اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا ، یہاں تک کہ وہ بالکل اپنے پہلے حال پر آ گیا۔ جب میں جنگل سے واپس آیا تو حضرت سید کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب میں نے کہا کہ وہ مرگیا اور میں جرت زوہ ہوگیا۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے! تم نے یہ کول نہیں کہہ دیا کہ زندہ ہوجا؟ میں نے عرض کیا حضور! جب مجھے یہ کہنے کا اِلہام ہوا تو میں نے کہد دیا اور وہ بھرزندہ ہوگیا۔ (جامع کرامات اولیاء اردوصفیہ ۱۲۹)

علامہ بہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے تو میں بہت شرمندہ ہوا کہ میرے پاس آٹانہیں تھا۔ میں نے کی طرح انتظام کر کے آئے کا ایک تھیلا لے آیا تو مجھ سے فرمایا ، اس میں سے آٹا نکال کر گوندھتے رہو! اور کی کو اس کی کمی بیشی کی اطلاع نہ دو! پھر آپ دس مہینے تک ہمارے یہاں تھہرے رہ اور دوست و مرید آپ کی زیارت کے لئے میرے گھر مسلسل آتے رہ اور ہم ای تھیلے سے دوست و مرید آپ کی زیارت کے لئے میرے گھر مسلسل آتے رہ اور ہم ای تھیلے سے آٹا لے کر آئیس روٹی کھلاتے رہے ، مگر وہ بدستور بھراکا بحرا رہا۔ پھر میں نے یہ راز حضرت کے تکم کی خلاتے رہے ، مگر وہ بدستور بھراکا بحرا رہا۔ پھر میں نے یہ راز دھرت کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اہلِ خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی دورت کے تکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اہلِ خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی دورت ہے دول میں تھیلے کا سارا آٹاختم ہوگیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۱۳۷)

اور پھرتحریر فرماتے ہیں ، شیخ علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خوارزم کے سفر پر نکلے تو ساتھ ہی شیخ شادی بھی تھے۔ جب دریائے حرام پر پہنچ تو آپ نے شیخ شادی کو علم دیا کہ وہ پانی پر چلیں۔ شیخ شادی و رسے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک شادی ور مسے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک شادی ور مسے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک

### 112

روایت کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے جب اپنا جادوشروع کیا تو حضرت خواجہ صاحب
کا مچھ بگاڑ نہ سکے۔ ج بال اور اس کے چیلوں کے جادو کے اثر سے پہاڑ کی طرف سے
ہزاروں کا لے سانپ نکل نکل کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف بڑھے ، مگر جو سانپ
حصار (گھیرے کی لکیر) کے قریب آیا لکیر پر سر دکھ کر رہ گیا۔ جب بیمل کارگر نہ ہوا تو
جادوگروں نے دوسراعمل کیا، جس کے سبب آسان سے آگ برئی شروع ہوئی ، یہاں تک
کہ آگ کے ڈھیر لگ مجے اور ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ تعالی کے نفل و
کرم سے حضرت خواجہ صاحب کے حصار میں مجھائر نہ پہنچا۔

اب ہے پال ہرن کی کھال پر بیٹے کر آسان کی طرف اڑا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہوگیا۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں بھینک دی۔ وہ فضا میں گئی اور ہے پال جوگیا۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں بھینک دی۔ وہ فضا میں گئی اور ہے پال اپنے جوگی کے سر پر پڑنے نے لگی، یہاں تک کہ اسے مار مارکر زمین پر نیچے لے آئی۔ ہے پال اپنے حال پر رونے لگا۔ پھرخواجہ صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور سیچ دل سے مسلمان ہوگیا۔ حال پر رونے لگا۔ پھرخواجہ صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور سیچ دل سے مسلمان ہوگیا۔

حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے بتصورا کو زندہ گرفتار

کر کے حوالے کر دیا اور اونٹوں کے پہیٹ زمین سے چپک گئے۔ پھر آپ کے حکم دیے پر

ہی وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے پھینکے ہوئے مٹی کے ذروں سے دشمنوں کے جسم بے حس

وحرکت ہوگئے اور پورے تالاب کا پانی ایک پیالہ میں لے لیا اور اپنی کھڑاؤں کو بغیر کی

مشین کے ہوا میں اڑا دی جو ہے پال کو مار کر نیچ لے آئی۔ ان سارے واقعات سے

مشین کے ہوا میں اڑا دی جو جے پال کو مار کر نیچ لے آئی۔ ان سارے واقعات سے

حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سے تقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے

حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سے تقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے

کا کنات میں تصرف کی بے پناہ تو ت عطا فرمائی ہے۔

امام الاولياء حضرت خواجه بهاؤالدين نقشبند بخارى كاعقبده امام الاولياء حضرت خواجه بهاؤالدين نقشبند بخارى كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان - وصال ۱۹۷ جمری)

115

اس عالم فنا میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہماری جماعت کی نظریں اُس دنیا سے باہر لکی ہوئی ہیں۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۱۲۳)

سیخ النیوخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات و فرمودات سے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالی نے اپنے نفل سے مجھے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنے ، پانی پر چلنے یہاں تک کہ بہاڑ کوسونا بنا دینے کی قدرت بخش ہے اور بحمرہ تعالی ایسی برگزیدہ ہستی کے عقیدے کے مطابق انبیاء و اولیاء کے بارے میں ہم المسنت والجماعت کا بھی بہی عقیدہ ہے۔

## علامه جلال الدين محمر بلخي عرف مولانا رومي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_ وصال ٢١٢ جرى)

آپ مثنوی شریف کے دفتر سوم میں تحریر فرماتے ہیں۔
اندرال وادی گروہ ِ از عرب خشک شداز قطِ بارال شال قرب
عرب کے ایک گروہ کا پانی خشک سالی کے سبب ایک جنگل میں ختم ہوگیا۔
ناگہانے آل مغیب ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بیر عون
اتفا قا وہ دونوں جہان کی امداد فرمانے والے بینی حضور سیدِ عالم علی ہے مدد کے لئے محددار ہوئے تو ایک بہت بڑا قافلہ دیکھاجو دور سے چل کرآیا ہوا تھا۔

ا شرال شال را زبال آویخته طلق اندر ریگ ہر سو ریخته ان لوگول کے اونٹ بیاس کی شدت سے زبان لٹکائے ہوئے اور لوگ ریت کے اندر ان لوگول کے ہوئے اور لوگ ریت کے اندر ادھر کھیلے ہوئے شے۔ قافلہ والول کی بیہ پریشان حالی دیکھ کر رحمتہ اللعالمین کا دریائے رحمت جوش میں آگیا۔ آپ نے لوگول سے فرمایا ٹیلے کے اس طرف جاؤ۔

### 114

نگاہ ڈالی جس سے وہ کچھ در کے لئے بے خود ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اپنا قدم پانی پر رکھ دیا اور اس پر چلنے لگے۔ جب دونوں دریا کو پار کر مجئے تو حضرت نے فرمایا دیکھئے آپ کے موزے کا کوئی حصہ تر ہوا ہے؟ شخ شادی نے دیکھا تو قدرتِ خدادندی ہے اس میں ذرا بھی نی نہیں تھی۔ (جامع کراماتِ اولیاء صفحہ اسلا)

پھرتحرر فرماتے ہیں۔آپ کے ایک مرید کا بیان ہے میری محبت کا سبب حضرت سے یہ ہوا کہ میں ایک ون بخارا کے ایک بازار میں اپی دوکان پر بیٹا تھا کہ آپ وہاں تشریف لائے اور دوکان پر بیٹھ مھئے۔حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجھ مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بابزید بسطامی خود اپنی ایک منقبت بوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے كيڑے كا كنارائسي كولگ جاتا ہے تو وہ ميرامحت اور دلدادہ بن جاتا ہے اور ميرے بيچھے بيچھے جلنے لگ جاتا ہے۔ میں ( بعنی حضرت نقشبند) کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی آسٹین ہلادوں تو بخارا کے رہنے والے بلا انتیاز جھوٹے بڑے سب کو اپنا شیدا بنالوں۔ وہ کھربار اور دوکا نیس جھوڑ کر میرے پیچے چلنے لکیں۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ آسٹین پر رکھا اور اس حالت میں میری نگاہ ہ ہے کی آستین پر پڑگئی۔ پھر کیا تھا حال و وجد نے مجھے آلیا اور خود فراموشی طاری ہوگئی۔عرصہ دارز تک بہی حال رہا۔جب آرام ہوا تو آپ کی محبت بوری قوت کے ساتھ مجھ پر چھا گئی۔ میں نے کھریار اور مکان کو چھوڑ کر آپ کی خدمت اپنالی۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۱۳۲) آپ کے ایک اور غلام سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ے درخواست کی کہ اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ جھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی۔ ہ ہے کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا ، مگروہ مرگیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ فرمانے لگے ، تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ اڑکا ہو۔ خداوندِ کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھروہ لے بھی سی الله تعالی بر مجروسه ہے کہ وہ فقیر کی دعا سے تہبیں دو اور از کے دے کا اور وہ کمی عمريائيس ك\_ يجهومه بعدميرے مال دولزكے ہوئے۔الك ان ميں سے بمار ہوگيا تو ميں نے حضرت کواطلاع دی۔ آپ نے فرمایاتم کو کیا ہے۔ وہ میرے کڑکے ہیں ، بیار ہوکراچھے ہوتے رہیں گے۔ پھر جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہوتا رہا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۳۳۳) حضرت علامه مبهانی رحمة الله تعالی علیه تحریر فرماتے ہیں ۔ شیخ شادی قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان نے مجھے سے فرمایا کہ اگر میں جا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی قوت سے پہاڑتمہارے لئے سونا بنا دوں ، لیکن ہمارے لئے

117

ہم نے ابراہیم ادھم آمد ست کوز رائے برلپ دریا نشست حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن راستہ چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ آپ کے زمانۃ نقیری کا ہے۔ دلق خود می دوخت آل سلطانِ جال کیا امیرے آمد آنجا ناگہاں حضرت اپنا لباسِ نقیری خود سل رہے تھے کہ اچا تک ایک عالم جو پہلے آپ کا غلام تھا آیا اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت تجب کیا اور دِل میں سوچنے لگا۔ مرک کرد او ملک ہفت اقلیم را می زئد بر دَلق سوزن چوں گدا ہفت اقلیم کی سلطنت کو چھوڑ کر اب فقیروں کی طرح گدڑی می رہے ہیں افسوس!

شخ واقف گشت از اندیشه اُش شخ چوں شیرست و دلہا بیشه اُش حاکم کے اس خیال سے حضرت آگاہ ہوگئے ، کیونکہ حضرت شیر کی مانند ہیں اور لوگوں کا دل ان کا جنگل ہے۔

شخ سوزن زود در دریا گلند خواست سوزن را بآواز بلند مخواست سوزن را بآواز بلند مخواست سوزن را بآواز بلند مخرت نے سوئی کو دریا میں پھینک دیا پھر بآواز بلند فرمایا کہ سوئی لے آؤ! صد ہزاراں ماہیئ اللّٰہیے سوزنِ زر در لبِ ہر ماہیئ اللّٰہ والی لاکھوں مجھلیاں سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں لئے ہوئے نکلیں اور انہیں حضرت کے سامنے پیش کیا۔

گفت اللی سوزنِ خود خواستم دادہ از فصلت نثان راستم آب نے کہا اللی ! میں نے تو اپنی سوئی چابی تھی۔ مجھے تو نے اپنے فضل سے سچائی کا نثان دیا۔ لہذا مجھلیوں سے وہی سوئی منگوا دے جومیری ہے۔

مائی دیگر برآمد در زمال سوزنِ او را گرفته در دہاں
ایک دوسری مجھلی ای وقت حضرت کی سوئی کومنہ میں لئے ہوئے نکلی
رو بدو کردہ بگفتش اے امیر ملک دل بہ پاچناں ملکِ حقیر
آپ نے حاکم سے مخاطب ہوکر فر مایا اے امیر! دلوں پر حکومت بہتر ہے جس کا میں
بادشاہ ہوں یا ایسے ملکِ حقیر کی جس کے تم مالک ہو۔
اور مثنوی شریف کے دفتر دوم میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

انہیں نہیں جانتا ۔ لوگول نے حضوط اللہ کے اوصاف بیان کئے تو اس نے کہا وہ تو جادوگر میں۔(معاذ اللہ) میں ایک قدم ان کی طرف نہ جاؤں گا۔

کشکشانش آوربدند آل طرف او فغال برداشت در تشنیع و تفف اوگ میشنانش کوحضو مطابقته کی طرف زبردسی تصینج لائے۔ وہ چلا تا تھا اور بُرا بھلا کہتا تھا۔

چوں کشیدندش بہ بیشِ آل عزیز گفت نوشید آب و بردارید نیز جب اس کو کھنچ کر حضوط اللہ کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا کہ جسٹی کے مشکنرے جب اس کو کھنچ کر حضوط اللہ کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا کہ جسٹی کے مشکنرے سے سب لوگ پانی بیواور جس قدر طبیعت چاہے لے بھی جاؤ۔ حضوط اللہ کا اعلان سنتے ہی ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ خود بھی پیا اور اپنا اپنا مشکیزہ بھی بھرلیا اور سب اونٹ بھی سیراب ہو گئے۔

اب حضوط الله في في من الله الموكر فرمايا

اے غلام اکنوں تو پُر بین مشکِ خود تانگوئی درشکایت نیک و بَد اے غلام اب بھی تیرامشکیزہ مجرا ہوا ہے۔ دیکھ لے تاکہ بعد میں شکایت کرتے ہوئے تو برا بھلانہ کہے۔

سے ہوں ہورے ہیں رہ ہوتے ہے۔ مہارک ہر رفض آں زماں مالید کرد او فر محض مصطفیٰ دستِ مبارک ہر رفض آں زماں مالید کرد او فر محض سے اس کے بعد حضور اللہ نے اپنا نورانی ہاتھ اس سے جبرے پر پھیر دیا جس سے اس کے بعد حضور اللہ نے وہ حسین وخوبصورت ہوگیا۔ اس عبثی کا رنگ بدل گیا۔ یعنی وہ حسین وخوبصورت ہوگیا۔

شد سپید آل زنگی زاده جش جمچو بدر و روز روش شد شبش شد سپید آل زنگی زاده جش وه زنگی زاده جبشی سفید جو گیا اور اس کا چره روز روش اور چود جوی رات کے جاند کی

طرح جیکنے لگا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمة والرضوان نے اس واقعہ کو مثنوی شریف میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللے کو خدا تعالی نے تصرف کی وہ قوت عطا فر مائی ہے کہ بشکل آ دمی کے چبرے پرصرف اپنا وستِ مبارک پھیر کر اس کو حسین وخوبصورت بنا دیں۔ برشکل آ دمی کے چبرے پرصرف اپنا وستِ مبارک پھیر کر اس کو حسین وخوبصورت بنا دیں۔ آپ مثنوی شریف کے دفتر سوم میں اور تحریر فر ماتے ہیں۔

## حضرت نورالد من عبدالرحمن علامه جامی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان - وصال ۹۸ هجری)

آپ ان برگزیدہ مستیوں میں سے ایک ہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علومِ ظاہری و باطنی دونوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے بہت سے علماء ومشائ سے اکتباب فیض کیا، مگر آپ کے مرهبه خرقہ شخ طریقت حضرت سعدالدین کاشغری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ چار واسطوں سے آپ کے خرقہ کی نسبت خواجہ خواجگان حضرت شخ بہاؤالدین بخاری نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان تک پہنچی ہے۔

آپ نے عربی و فاری میں مختلف علوم وفنون کی بہت ی کتابیں لکھی ہیں، جن کی تعداد ۲۵ تک پہنچتی ہے، جو آپ کے خلص "جامی" کے عدد ہیں۔ ان میں علم نحو کی کتاب" الفوائد الضیائیہ فی شرح الکافیہ" جو شرح ملا جامی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ کافیہ کی شرحوں میں نہایت ہی ارفع و اعلی اور سب سے زیادہ مشہور اور متداول شرح ہے اور تمام مداری عربیہ میں داخل ورس کے۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مردہ طوطی لے کر آیا۔ شیخ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طوطی زندہ ہوجائے؟ اس نے نے کہا تی ہاں! ہیں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیخ حلاج نے انگل سے اشارہ فرمایا۔ طوطی اس دم زندہ ہوگئ۔ (ترجمہ فیات الانس صفحہ کے سال)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شخ ابوالحسین قرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۹۸۰ ہجری) نے کشتی میں احتساب کیا (یعنی لوگوں کو ممنوعات شریعت ہے روکا) تو انہوں نے عصہ میں آ کرشنے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو دریا میں ڈال دیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کشتی والوں نے آپ کو صفِ اوّل میں پایا اور آپ کا دامن بھی ترنہیں ہوا تھا۔

(ترجمه فمحات الانس صفحه ۴۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عموقدس سرۂ العزیز سے بدروایت مشہور ہے کہ ایک دن میں حضرت شیخ باب فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا تو ایک فخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ دعا فرمائیں۔امیر سرکب ظلم سے باز آ جائے (سرکب ایک امیر تھا جو اکثر فرغانہ پر چڑھائی کر دیتا تھا) حضرت شیخ باب اس وقت چو لہے کے پاس

بود درویشے درون کشتی ساختہ از رخت مردم پُشتی ایک نقیرالیک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ کشتی کے مسافر اپنے اپنے سامان سے فیک لگائے ہوتے تھے۔

یا وہ شد ہمیان زر او خفتہ بود جملہ را جُستد او را یک خمود
ایک شخص سویا ہوا تھا ،اس کی سونے کی تھیلی کم ہوگئ ۔لوگوں کی تلاشی لی گئ ۔ کسی نے فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فقیر کی بھٹی ہوئی گدڑی کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا۔

کاندر س کشتی در ہداں گم شدست جملہ را جستیم نتوانی تو رَست کاندر س کشتی میں ہمارے روپوں کی تھیلی کم ہوگئ ہے۔ ہم سب کی تلاش لے بچکے ہیں۔ آپ ہرگز نہیں چھوٹ سکتے۔

راق بیروں کن برہنہ شُوز رَلق تاز تو فارغ شود ادہامِ طَلَق آپ کی طرف سے ختم ہوجا کیں۔
آپ کدڑی اتار دیجئے ! تاکہ لوگوں کے شبہات آپ کی طرف سے ختم ہوجا کیں۔
مفت یارب مرغلامت را خسال مہم کردند فرمال در رسال آپ نے بارگاہ الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار! کمینول نے تیرے بندے پرجھوٹا الزام لگایا ہے ، تو اپنا فرمان بھیج دے۔
تیرے بندے پرجھوٹا الزام لگایا ہے ، تو اپنا فرمان بھیج دے۔

چوں بدرد آ مد دل ورویش زال سیم برول کردند ہر سو ماہیال جب اس واقعہ سے فقیر کے دل کو تکلیف پنجی تو یکا کیہ مجھلیال پانی کے اوپر تیر نے لگیں۔
صد ہزارال ماہی از دریائے پُر در دہان ہر کیے وُرِ چہ وُر الکھوں مجھلیال اپنے اپنے منہ میں موتوں کو لے کرنگل پڑیں اور ہراکیہ موتی بڑا تیتی تھا۔
وُرِ چند انداخت در کشتی و جست مر ہوا را ساخت کری و نشست وُر چند انداخت در کشتی و جست مر ہوا را ساخت کری و نشست می گولیوں کے منہ سے چند موتی لے کرکشتی میں ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اوپر چھلیوں کے منہ سے چند موتی لے کرکشتی میں ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اوپر چلے گئے اور ہوا کو کری بنا کر اس پر بیٹھ گئے۔ پھرکشتی والوں سے مخاطب ہوئے۔
جلے گئے اور ہوا کو کری بنا کر اس پر بیٹھ گئے۔ پھرکشتی والوں سے مخاطب ہوئے۔
گفت او کشتی شارا حق مُرا تابا شد باشا وُر زو کدا گفت او کشتی شہیں کو مبارک ہوتا کہ چوری کرنے والا فقیر آپ نے فرمایا اللہ بچھے کافی ہے وہ شتی شہیں کو مبارک ہوتا کہ چوری کرنے والا فقیر

تمہارے ساتھ ندر ہے۔ حضرت مولا ناروی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات کومٹنوی شریف میں لکھ کر اپنا حضرت مولا ناروی علیہ الرحمة والرضوان نے اولیائے کرام کوتصرف کا پورا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بیعقیدہ تھلم کھلا ظاہر کر دیا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوتصرف کا پورا اختیار عطا فرمایا ہے۔

### 121

پنچ تو ال بر حاپے کے عالم میں بنفس نفیس مثر کوں اور بت پر ستوں سے جہاد کیا۔

ایک دن مشرکوں کا جنگ میں کچھ پلہ بھاری ہوا، یہاں تک کہ اسلامی فوج جنگل میں

پناہ لینے پر مجبور ہوگئ خواجہ ابو محمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چکی والا مرید تھا۔ محمہ کا کو اس کا

نام تھا۔ خواجہ نے میدانِ کارزار سے اس کو آ واز دی۔ اے کا کو! پہنچ ۔ لوگوں نے دیکھا کہ

کاکو جھپنتا ہوا پہنچ اور بردی بے جگری کے ساتھ لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ کافروں کا لشکر

اس کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لشکرِ اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ آدھر تھیکہ

اس کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لشکرِ اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ آدھر ٹھیکہ

اس وقت لوگوں نے محمہ کا کو کو چشت میں دیکھا کہ ایکا یک چکی کے پاٹ کو دیوار سے مارتا

مروع کر دیا ۔ لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو وہی بات بیان کی جوسومنات کی جنگ میں طفر اسلام کو چیش آئی تھی۔ (ترجمہ فیجات الانس صفحہ ۵۲)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عیسیٰ
ہن ہتاریمنی علیہ الرحمۃ والرِّضوان ایک دن ایک بازاری عورت کے پاس گئے اوراس سے
کہا کہ میں عشاء کے بعد تمہارے پاس آؤل گا۔ وہ عورت بیس کر بہت خوش ہوئی اور
عشاء کے وقت خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ گئے۔ عشاء کے بعد آپ اس کے پاس آئے
اور اس کے گھر میں دو رکعت نماز اداکی اور پھر باہر نکل آئے۔ اس وقت اس عورت کی
حالت میں انقلاب ہر پا ہوگیا۔ اس نے اپ پشتے سے تو بہ کی اور جو پھھ مال واسباب اس
کے پاس تھا، سب سے ہاتھ اٹھالیا۔ شیخ نے ایک درویش کیساتھ اس کا نکاح کرا دیا اور کہا
ولیمہ کے لئے عصیدہ تیار کراؤ ، لیکن اس کے لئے گئی نہ خریدنا۔

وہ زنِ فاحشہ جس امیر کی داشتہ تھی ، اس کولوگوں نے خبر کی کہ تیری داشتہ کا نکاح ایک درولیش سے ہوگیا ہے اور ولیمہ کے کھانے میں عصیدہ بنوایا گیا ہے، گر ان لوگوں کے پاس تھی نہیں ہے۔ امیر نے از راہ شرارت شراب کی دو بوتلیں بحر کرشنے کے پاس بھوائیں اور کہلوایا کہ ہم اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ سنا ہے کہ عصیدہ کے لئے آپ کے پاس کھی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بچھ میں بھیجے رہا ہوں، اس کو عصیدہ میں ملا کر کھائے!

امیر کا فرستادہ جب شخ کے پاس پہنچا تو شخ نے اس سے فرمایا کہتم نے آنے میں دیر کر دی عصیدہ تیار ہے۔ پھر ان بوتلوں میں سے ایک کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کو عصیدہ پر انڈیل دیا۔ پھر دوسری بوتل بھی اس پر انڈیل دی۔ پھر اس آنے والے سے فرمایا کہ بیٹے جاؤتم بھی عصیدہ کھایا تو ایسا سے فرمایا کہ بیٹے جاؤتم بھی عصیدہ کھایا تو ایسا

 $\frac{\log t + \log \left(\frac{t}{\sqrt{t}}\right) + \log \frac{t}{\sqrt{t}} \log \frac{t}{\sqrt{t}}}{\log \frac{t}{\sqrt{t}}} \leq \frac{\log t}{\sqrt{t}} \log \frac{t}{\sqrt{t}} \log \frac{t}{\sqrt{t}} \log \frac{t}{\sqrt{t}}$ 

بیٹھے ہوئے تھے، پاؤل میں جرابیں پہنے ہوئے تھے اور ایک لوٹا آپ کے قریب رکھا ہوا
تھا۔ آپ نے لوٹے پر ایک پاؤل مارا اور فرمایا کہ میں نے سرکب کوگرادیا۔ سرکب اس
وقت شہر فرغانہ کے دروازہ پر تھا۔ اس دم گھوڑے سے گرگیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئے۔
اور حضرت شخ عمو قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور
عرض کیا کہ دعا فرمائے! بارش ہوجائے! آپ نے دعا ما گلی ، خوب بارش ہوئی اور کئی روز
تک جاری رہی۔ پھربستی کے بہت سے لوگ آئے اور عرض کیا کہ دعا فرمائے کہ بارش
تک جاری رہی۔ پھربستی کے بہت سے مکان بارش سے گر رہے ہیں۔ آپ نے ان
تک جاری رہی۔ ہوائی ٹھ ہرگئے۔ (ترجمہ ہیجات الانس صفحہ ۱۵)

اور تخریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ محم معثوق طوی علیہ الرحمۃ والرضوان اکثر قبا پہنے سے۔ ایک قبا پہنے ہوئے طوس کی جامع مسجد میں آگئے۔ حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعظ کہہ رہے تھے۔ شخ محم معثوق نے اپنی قبا میں بند لگا لیا۔ بند باندھے ہی شخ ابوسعید خاموش ہو گئے۔ ان کا زور تقریر ختم ہوگیا۔ کچھ دیر کے بعد شخ ابوسعید نے کہا کہ ابوسعید خاموش ہو گئے۔ ان کا زور تقریر ختم ہوگیا۔ کچھ دیر کے بعد شخ ابوسعید نے کہا کہ اے سلطانِ زمانہ اور اے سرور دوران! اپنی قبا کے بند کھول دیجے کیونکہ آپ نے بندلگا کر زمین وآسان کے ساتوں طبق بندلگا دیئے ہیں اور میری زبان بھی بند کر دی ہے۔ زمین وآسان کے ساتوں طبق بندلگا دیئے ہیں اور میری زبان بھی بند کر دی ہے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۳۵۵ ہجری) کے والد کا شراب خانہ تھا۔ ایک دن موقع پاکر آپ اس شراب خانہ میں پہنچ گئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے شراب کے منکے تو ژنا شروع کر دیئے۔ ان کے باپ کو خبر کمی تو وہ شراب خانہ کی حجیت پر چڑھ گئے اور بوے غصہ میں ایک بھاری پھر اٹھا کر ان کو تو وہ شراب خانہ کی حجیت پر چڑھ گئے اور بوے غصہ میں ایک بھاری پھر اٹھا کر ان کو مارنے کے لئے بھینکا تو وہ پھر ہوا میں معلق ہوگیا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچ مارنے کے لئے بھینکا تو وہ پھر ہوا میں معلق ہوگیا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچ مارنے کے دور برت نے بیان کے والد نے بیا حال دیکھا تو ان کے بی ہاتھ پر گناہوں سے تو بہ کی۔ جب ان کے والد نے بیا حال دیکھا تو ان کے بی ہاتھ پر گناہوں سے تو بہ کی۔

ادر تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان محمود غرنوی سومنات کی لڑائی کے لئے (ہندوستان) گئے ہوتے تھے ، اس زمانے میں حضرت خواجہ ابومحہ بن ابواحمہ سینی رحمۃ اللہ (ہندوستان) گئے ہوتے تھے ، اس زمانے میں حضرت خواجہ ابومحہ بن ابواحمہ سینی رحمائی دیا کہتم کو سلطان مجاہد کی مدد کے لئے جانا چاہیے۔ چنا کچہ آپ تعالیٰ علیہ کوخواب میں دکھائی دیا کہتم کو سلطان مجاہد کی مدد کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہاں ستر ، کے ساتھ سومنات کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہاں ستر ، کے سال کی عمر میں چند درویشوں کے ساتھ سومنات کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہاں

123

بغیر ملی کے حریرہ نہیں کھا سکا۔ کیا میں ملی فروش ہوں جو حریرہ کے لئے تھی بھی دوں۔ اس نے کہا میں تو بغیر ملی کے حریرہ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے اس خض کو پانی کا برتن دیا اور فر مایا جاؤ سمندر سے پانی لے آؤ تا کہ میں وضو کر لوں۔ جب وہ خض پانی لے کر آیا تو برتن اس کے ہاتھ سے لیا اور اس میں سے بچھ پانی حریرہ میں ڈال دیا۔ حریرہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا عمرہ تھی میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ (ترجمہ فیات الانس صفی ہیں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ (ترجمہ فیات الانس صفی ہیں)

حضرت علامہ جامی رحمة الله تعالی علیه نے نفحات الأنس میں ان تمام واقعات کولکھ کر اپنا میں عقیدہ کھل خلا ظاہر کر دیا کہ خدا تعالی نے اولیاء اللہ کو عالم میں تصرف کا اختیار عطا فر مایا ہے۔

قطب الا قطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ وصال ٢٣٣ بجرى)

آپ سلطان الہند حفرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر خلفاء اور ہندوستان کے عظیم القدرصوفیاء میں سے تھے اور بردے مقبول بزرگ تھے۔ ترک دنیا اور نقر و فاقہ میں ممتاز تھے اور یادِ اللّٰی میں بردے متغزق اور نمو تھے اگر کوئی آپ سے ملنے کے لئے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوتا اور آپ اپ آپ میں آتے ۔ اس کے بعد آپ وافاقہ ہوتا اور آپ اپ آپ میں آتے ۔ اس کے بعد آپ والے آتا نو تھوڑی دیر کے بعد آپ یا آنے والے کی بات کہان کر فرماتے کہ اب جھے معذور رکھو! اور پھر یادِ اللی میں مشغول ہوجاتے۔ اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہوتی تو اس وقت آپ کو خبر ہوتی۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۵۹)

منقول ہے کہ شخ علی سکزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پرصحبتِ احباب گرم تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے کہ اس محفل میں ایک پڑھنے والے نے حضرت شخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیشعر پڑھا۔

کشنگانِ نجرِ تسلیم را بر زمال از غیب جانِ دیکرست

ہر رمال اور سیب جانِ ویرست

یعن جرسلیم ورضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نی زندگی عطا ہوتی ہے۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پراس شعر سے ایک وجد طاری
ہوا اور چار دن رات اس شعر سے عالم تخیر میں رہے اور پانچویں دن رہنے الاوّل شریف کی
چودھویں رات ۱۳۳۳ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۲)

سن کھانے میں آیا کہ اس سے بہتر اس نے بھی نہیں کھایا تھا۔عصیدہ کھا کروہ فخص امیر کے پاس کیا اور ریقصہ بیان کیا۔تب امیر بھی شخ کی خدمت میں آیا اور آپ کے ہاتھ پرتوبہ کی۔ (ترجمہ نعجات الانس صغیم ۸۲۲)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالغیث کمنی رضی اللہ تعالی عنہ (متوفی 101 بجری) ایک دن اس ارادہ سے جنگل کے کہ وہاں سے لکڑیاں کاٹ کرلائیں۔ اپ ساتھ اپ گدھے کو بھی لے گئے اور لکڑیاں جمع کرنے گئے۔ ای دوران میں شیر نے ان کے گدھے کو بھاڑ ڈالا۔ جب آپ لکڑیاں جمع کر کے لائے تو دیکھا کہ شیر گدھے کو بھاڑ کر کھا کیا کہ م نے میرے گدھے کو بھاڑ کر کھا لیا تو اب میں اپنی لکڑیاں تمہاری بیٹھ پر لا دوں گا اور خدا کی شم میے کر کے رہوں گا۔ پس انہوں نے لکڑیوں کو شیر کی بیٹھ پر لا دا اور شیر کو چل دیے۔ جب شیر کے باس بہنے گئے تو اس کی بیٹھ سے لکڑیاں اتارلیں اور شیر سے کہا ، اب جہاں تیرا جی چاہ وہاں چلا جا!

پیھے ریاں ہوں ان کے گھر والوں نے ان سے عطر کی فرمائش کی ۔ آپ عطر فروش کی ووکان پر سے اور ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے عطر کی فرمائش کی ۔ آپ عظر فلب کیا ۔ اس نے کہا میرے پاس عطر نہیں ۔ آپ نے فرمایا ہاں جیرے پاس عطر نہیں رہے گا۔ اسی وقت عطار کی دوکان سے سارا عطر غائب فرمایا ہاں جیرے پاس عطر نہیں رہے گا۔ اسی وقت عطار کی دوکان سے سارا عطر غائب موگیا۔ (نمحات الانس صفحہ ۸۲۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک فض سمندر کے کنارے پر تھا۔ کافی رات ہوگئ اور وہ شہر عدن میں واخل نہ ہوسکا۔ اس لئے رات کو سمندر کے کنارے ہی پر ہااس وقت اس کے پاس کھانے کے لئے پچھ نہ تھا کہ ایک اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے اس کے پاس کھانے کے لئے پچھ نہ تھا کہ ایک اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے حضرت شیخ ریحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں۔ یہ فض ان کی خدمت میں پہنچا اور حضرت شیخ ریحان رحمزت! شہر کے دروازے بند ہیں اور میرے پاس کھانے کے لئے پچھ ہیں کہنے لگا۔ حضرت! شہر کے دروازے بند ہیں اور میرے پاس کھانے کے لئے پچھ ہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جھے حریرہ عطا فرمائیں۔ شیخ ریحان نے فرمایا تمہارا مجیب عبد آپ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جھے حریرہ عطا فرمائیں۔ شیخ ریحان نے فرمایا تم نے یہ بچھ رکھا حال ہے کہ جھے سے رات میں کھانا مانگ رہے ہو اور وہ بھی حریرہ ، گویا تم نے یہ بچھ رکھا

ہے کہ میں حریرہ پکاتا رہتا ہوں۔ ہیں کر اس نے کہا حضرت! مجھے تو بس حریرہ عی چاہیے ۔ میں آپ سے حریرہ لے ہیں کر رہوں گا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ گرم حریرہ کا ایک پیالہ موجود ہے، لیکن اس میں تھی مزہرں تھا۔ اس نے کہا حضرت اس کے لئے تھی چاہیے ۔ شیح نے فرمایا تو عجیب آ دمی ہے کہ

### 125

الدین نے خادم سے فرمایا کہ کھانا اگر موجود ہوتو لے آؤ! سلطان نے کہا کہ بندہ کوغیب سے کھانا دیجئے۔ خواجہ قطب الدین نے آسٹین میں ہاتھ ڈال کر دوسفید گرم روغی روٹیاں نکالیس اور سلطان منس الدین کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ قاضی حمید الدین نے اس جگہ سے کہ جہاں وضوکیا تھا کچھ کچڑ اٹھالی تو وہ حلوہ ہوگئی اور بادشاہ کو دے دی گئی۔

اس کے بعد قاضی حمیدالدین نے شیخ سعدالدین سے فرمایا کہ پان بھی ہوتا چاہیے۔
شیخ سعدالدین نے آسیں میں ہاتھ ڈالا اور چھالیہ کھا چوتا لگاہوا پان سلطان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ پان بھی عالم غیب سے تھا۔سلطان شمس الدین نے کہا کہ آپ کی بارگاہ کا کتا ہوں۔ اگر تمام لشکری بیرووٹی اور حلوہ اور پان کھالیس تو بڑا اچھا ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے فرمایا کہ اپنے لشکر یول سے کہو کہ اپنے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کر لیس۔ بادشاہ کے حکم کے بموجب پورے لشکر نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کر لئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے اپنی دونوں آسینیس جھاڑیں تو ہر خص کے ہاتھ پر دو دو روٹیاں پہنچ الدین بختیار کا کی نے اپنی دونوں آسینیس جھاڑیں تو ہر خص کے ہاتھ پر دو دو روٹیاں پہنچ گئیں اور اس کچر سے حلوا پیدا ہوا۔ شیخ سعدالدین نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑے تو ہر ایک سیدیس اور اس کچر سے حلوا پیدا ہوا۔ شیخ سعدالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی وجہ سے تعول کہتے ہیں۔ (سیع سائل شریف اردوسنی الاسی)

ان واقعات سے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیل طور پر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے جمعے طرح طرح کے تقرفات کی قوت بخشی ہے۔ یہاں تک کہ میں آسینیں جھاڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں غیب سے روٹیاں پہنچا دینے کی طاقت رکھتا ہوں اور آخری واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت قاضی حمیدالدین ناگوری (متوفی ۱۲۵ ججری) کا یہ عقیدہ تھا کہ جمعے کچر کو حلوہ بنانے پر قدرت ہے اور شخ سعد الدین تبولی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں چھالیہ کے ساتھ چونا اور کھا لگا ہوا پان غیب سے اور شخ سعد الدین تبولی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں چھالیہ کے ساتھ چونا اور کھا لگا ہوا پان غیب سے لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔

## سلطان التاركين حضرت صوفی حميد الدين نا گوری كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ وصال ٢٢٤ ججری)

آپ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متاز خلفاء میں سے بیں۔آپ کی پیدائش کی سیجے تاریخ وسنہ تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہوسکے۔ البتہ آپ نے فرمایا ہے کہ "بعد از فتح دیلی اول مولود کہ درخانہ مسلماناں آ مدہ منم" بعنی فتح۔ البتہ آپ نے فرمایا ہے کہ "بعد از فتح دیلی اول مولود کہ درخانہ مسلماناں آ مدہ منم" بعنی فتح

حضرت شخ عبدائق محدث وہلوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑوں میں ایک بنیا رہتا تھا۔ شروع شروع میں آپ اس سے قرض لیتے تھے اور اس سے فرما دیتے کہ جب تمہارا قرض تمیں درہم تک ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ دیتا۔ جب آپ ف فو حات حاصل ہوتیں تو آپ قرض ادا فرما دیتے۔ اس کے بعد آپ نے پختہ ارادہ فرمالیا کہ کبھی قرض نہ لوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی کے ضل وکرم سے ایک روئی آپ کے مصلی کے بین کہ نیچ سے نکل آتی۔ ای پرتمام گھر والے گزارا کر لیتے اور ای لئے آپ کو کا کی کہتے ہیں کہ کاک افغانی زبان میں روئی کو کہا جاتا ہے۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۲)

خواجہ امیر خورد کرمانی کھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں حضرت قطب الدین بختیار کا کی ، حضرت
بہاؤالدین ذکریا ملتانی اور جلال الدین تیمریزی قدس اللہ سرہم ملتان میں شریف فرماتھے کہ
اچا تک کافروں کا لشکر ملتان کے قلعہ کی دیوار کے نیچ پہنچ گیا۔ ملتان کا والی ناصرالدین قباچہ
ان بزرگوں کی خدمت میں آیا اور ان ملعونوں کے دفعیہ کے لئے عرض کیا۔ حضرت شخ قطب
الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تیم قباچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اسے
الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تیم قباچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اسے
وشن کے لشکر کی جانب رات میں اندھا دھند کھینک دینا۔ چنانچہ قباچہ نے ایسا تی کیا۔ جب
دن نکا تو ایک بھی کافر وہاں نہ رہا تھا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۱۱)

خواجہ امیر خورد کر مانی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ملک اختیار الدین ایک حاجب نے پچھ نقلا مقاب خواجہ امیر خورد کر مانی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ملک اختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر پیش کی ،کیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا ۔اس کے بعد آپ نے اس بوریے میں حاضر ہوکر پیش کی ،کیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا ۔اس کے بعد آپ نے اس بوریے کو جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے ،اٹھایا اور ملک اختیار الدین کو دکھایا کہ بوریئے کے بیچے ایک کو جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے ،اٹھایا اور ملک اختیار الدین کو دکھایا کہ بوریئے کے بیچے ایک ندی جاندی کی بہدرہی ہے۔ پھر فرمایا اب تمہیں اندازہ ہوگیا کہ میں تبہاری اس لائی رقم کی حاجت نہیں رکھتا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۱۲۰)

127

اس نے فرمایا ہم نے جھے کو قید میں کردیا۔
چنانچہ شخ حمید الدین اور شخ بہاؤالدین ذکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیما کی وفات کے بعد شخ بہاؤالدین کا یہ بیٹا اثنائے سر میں ایک سرش کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اس سرش نے ان کے بیٹے سے کہا کہ شخ بہاؤالدین کی میراث کا مال تمہیں بہت ملا ہے۔ اگر وہ تمام مال تم جھے دو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ شخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مال تم جھے دو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ شخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو قید کر دیا۔ اس نے شخ صدرالدین کو قید کر دیا۔ اس می شخ صدرالدین نے وہ مال بھیجا تو اس سرش نے کہا کہ ابتم دوبارہ شخ صدرالدین کو لکھو کہ وہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ مال جھے دیں تو اس وقت میں تمہیں شخ صدرالدین کو لکھا۔ شخ جھوڑوں گا۔ شخ بہاؤالدین ذکریا کے بیٹے نے مجوراً شخ صدرالدین کو لکھا۔ شخ صدرالدین کو لکھا۔ شخ مدرالدین کو لکھا۔ شخ صدرالدین کو لکھا۔ شخ صدرالدین کو لکھا۔ شخ مدرالدین کو لکھا۔ شخ مدرالدین کو لکھا۔ شخ

منقول ہے کہ آپ اپ بیرومرشد خواجہ خواجگال حفرت خواجہ معین الدین چشی علیہ الرحمة والرضوان کی معجد اجمیر شریف میں امات فرماتے تھے۔ جب آپ تجبیر تحریمہ کہتے تو ہر مقتدی کوعرشِ اعظم نظر آتا تھا۔ ہر مقتدی بزرگ اس کو اپنی کرامت سجھتا تھا۔ ایک روز آپ معجد میں موجود نہ تھے ، اس لئے کسی دوسرے بزرگ کو امامت کرانا پری۔اس روز کسی کوعرشِ اعظم نظر نہیں آیا تو یہ راز کھلا کہ جلو ہ عرشِ معلی محض آپ کی بدولت نظر آتا تھا۔

ے چھوٹا ۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۲۷۷)

امامت کی غرض سے آپ ناگور سے روزانہ اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔
معمول بیتھا کہ منح کی نماز پڑھا کر بغیر کی سواری کے ناگور چلے جاتے۔ پھرظہر کے وقت
اک طرح اجمیر شریف آ کر نماز پڑھاتے اور بعد نمازِ عشاء پھر ناگور واپس جاکر رات کو
اپی عبادت وریاضت میں مشغول ہوجاتے۔ (سلطان النارکین صغہ ۱۲۵)
نوٹ: اجمیر شریف سے ناگور شریف کا فاصلہ ۱۲۵ کلومیٹر ہے۔
ان واقعات سے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنا یہ
عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے جھے تصرف کی بے پناہ تو ت عطا فرمائی ہے۔

### 126

د بلی کے بعد بہلا بچہ جومسلمانوں کے کھر میں پیدا ہوا وہ میں ہوں اور سلطان شہاب الدین غوری نے اے ۱۹ ہجری میں دبلی فتح کی تو آپ کے اس فرمان کے مطابق آپ کی پیدائش ۱۵۵ یا ۵۷۲ ہجری میں ہوئی۔

آپ کا سلسلۂ نسب پندرہ واسطوں سے امیرالمؤمنین حضرت عمرِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا ہے۔ آپ کے والدگرامی کا نام شخ احمرصونی تھے جو اپنے زمانے کے جید عالم اور درویش کامل تھے اور آپ کی والدہ محتر مہمی اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ حضرت صوفی حمیدالدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت اس زمانے میں میری والدہ سے بہتر اور بزرگ ہوتی تو میں اس کے بطن سے بیدا ہوتا۔ یعنی آپ کی والدہ ماجدہ اپنے زمانے کی بہترین اور بزرگ ترین فی فی تھیں۔

آپ ترک دنیا اور فقر و فاقہ میں ممتاز ہے اور ولی کائل ہونے کے ساتھ اپنے زمانے کے فاضل اجل اور عالم بے بدل بھی ہے۔ عربی، فاری اور ہندی تینوں زبانوں پر آپ کو بدی قدرت حاصل تھی۔ قرآن و احادیث پر بدی گہری نظر رکھتے ہے اور مشاک کی تصانیف پر آپ کو بورا عبور تھا۔ آپی تصانیف میں آپ جگہ جگہ آیات قرآنیہ احادیث مبارکہ اور اقوالی مشائخ نقل کرتے ہیں۔ آپ کی تصانیف اصول الطریقة ، رسالة السلوک مبارکہ اور اقوالی مشائخ نقل کرتے ہیں۔ آپ کی تصانیف اصول الطریقة ، رسالة السلوک اور چہار منزل اس بات کی شاہد ہیں، جن کے مطالعہ سے ناظرین آپ کے بے پناہ علم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

کا رہیج الآخر ۱۷۲ ہجری لینی اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمة الرحمة والرضوان کے وصال فرمانے کے ۱۲۳ سال بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ مزار مبارک ناکور والرضوان کے وصال فرمانے کے ۱۲۳ سال بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ مزار مبارک ناکور شریف (صوبہ راجستھان) میں ہے جو مرجع انام وزیارت گاہ خاص و عام ہے۔ شریف (صوبہ راجستھان) میں ہے جو مرجع انام وزیارت گاہ خاص و عام ہے۔ شریف (ماخوذ از سلطان البارکین)

سہروردی سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکانی اور حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیجا کے مابین ایک مسئلہ پر خط و کتابت ہوری تھی کہ ای الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیٹا ناگور آیا اور شیخ زمانے میں حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بیٹا ناگور آیا اور شیخ مسئلہ میں اُلجے کیا اور دیر تک آپ سے بحث حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مسئلہ میں اُلجے کیا اور دیر تک آپ کے حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مسئلہ میں اُلجے کیا تھا، اس لئے آپ کو ناراض کر دیا تھا اور فضول باتوں سے آپ کے وقت کو ضائع کیا تھا، اس لئے آپ نے ناراض کر دیا تھا اور فضول باتوں سے آپ کے وقت کو ضائع کیا تھا، اس لئے آپ نے ناراض کر دیا تھا اور فضول باتوں سے آپ کے وقت کو ضائع کیا تھا، اس لئے آپ نے ناراض کر دیا تھا اور فضول باتوں سے آپ کے وقت کو ضائع کیا تھا، اس لئے آپ نے

### 129

ہے۔حضرت مینے ای پرجلوہ افروز ہیں۔ یہ دیکھ کرحسن قوال کے دل میں خیال گزرا کہ یہ
کیا تقوف ہے کہ عیش وعشرت کا سامان موجود ہے۔فقیری تو سنج شکر کے یہاں ہے
جہال ایک بوریہ کے سوا کچھنہیں ہے۔

ت باوالدین نے اپ نور باطن سے حن کے دل کی بات معلوم کر لی اور فرہایا کہ او بادب! کیا بھائی فریدالدین نے تھے سے بینہ کہا تھا کہ بادبی نہ کرنا اور تو پھر بھی نہ مانا۔
پھرشنے نے چاہا کہ اسے اٹھا کر پھینک ویں لیکن اسی وقت میدان غیب سے حضرت فریدالدین کنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ ظاہر ہوگیا۔ لہذا شخ نے درگزر سے کام لیا۔ دوسری بار پھر اسے چاہا کہ سزا دیں تو اس بار بھی وہی ہاتھ آڑے آگیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شخ نے اسے چاہا کہ سزا دیں تو اس بار بھی وہی ہاتھ آڑے آگیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شخ نے اسے ذک دینے کا ادادہ کیا تو وہ ہاتھ پھر درمیان میں آگیا۔ پھر اسی ہاتھ سے آواز آئی کہا سے دن کہ دین او اس ہاتھ کو پیچانا ہے؟ حسن نے کہا اس ہاتھ کے قربان۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو میں آئی زندہ نہ بچتا۔ (برکات الصالحین حصہ دوم صفی ۱۳۸)

مصنف خزينة الاصفياتح ريفرمان على على كهابك قطعه زمين حضرت فريدالدين تمنج شكررحمة الله تعالى عليه كاذاتى زرخر يد تقا- تسي مخفل في حاكم ديبال بوركى عدالت مين مقدمه دائر كيا اور جمونا دعوى كياكه وه زمين ميري بياحاكم فدكور في حضرت تنج شكر رحمة الله تعالى عليه كوجواب وی کے لئے طلب کیا تو حضرت نے کہلا بھیجا کہ آئ بارے میں شہر والوں سے معلومات كرلو!شېردالے خوب جانتے بيل كه بياز مين كى ملكيت ہے۔ حاكم مذكور نے جواب ديا كه اس مقدمہ کا اس طرح لا بروائی سے فیصلہ بیس ہوسکتا۔ آپ خود آئیں یا اپنا وکیل بھیج کر مقدمه کی بیروی کرائیں اور میجی سمجھ لیل کہ بغیر سند اور گواہ کے بیمعاملہ طل نہ ہوسکے گا۔ حضرت فریدالدین سنج شکر رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا که اس شکته سر( گردن تو فے ہوئے) سے کہدو کہ نہ ہمارے باس سند ہے اور نہ گواہ ہیں ۔ ہمارے کہنے کا اعتبار نہیں ہے تو خود اس زمین سے یو چھرلیا جائے۔وہ خود بتا دے گی۔ بیس کر حاکم ندکور متحیر ہوا اور حضرت كى بات كا امتحان كرنے كے لئے اس قطعة زمن يريبنيا اور اس كے ساتھ ياك بین کے باشندوں کا زبردست جوم بھی تھا۔ حاکم نے معی سے کہا کہ زمین سے پوچھ توکس کی ملکیت ہے؟ جب مرمی نے زمین سے یوجھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ تو میچھ جواب نہ آیا۔ پھر حضرت کے ایک خادم نے بلند آواز سے کہا کہ اے زمین! فرید الدین سنج شکر کا تھم ہے کہ سے بتا کہ تو تمس کی ملک ہے؟ اس وقت زمین سے آواز آئی کہ میں حضرت خواجہ فریدالدین کی

## شيخ شيوخ العالم حضرت فريدالدين مخ شكر كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_وصال ١٤٤٠ جرى)

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت فریدالدین تمنی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے بیل ایک حسن نامی قوال تھا جے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت موصوف سے عرض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے ، پچھ عنایت فرمایئے! یہ تن کر حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے کیا دول؟ میرے پاس کیا ہے؟ حسن قوال نے عرض کیا کہ اگرائپ کے پاس کچھ خیاموش اگرائپ کے پاس کچھ خیاموش اگرائپ کے پاس کچھ خیاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اٹھا لے۔ حسن نے وہاں بڑی ہوئی ایک اینٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ ای وقت سونے کی بن گئی۔

اس کے بعد اس نے عرض کیا کیا دوسری بھی اٹھالوں؟ آپ نے فرمایا کہی کافی ہے۔
وہ اس پر بھی نہ مانا اور پھر دوسری اینٹ کا مطالبہ کیا ۔ اس کا اصرار دیکھ کر حضرت نے فرمایا
اے بھی اٹھا لے ، گر پھر کچھ نہ کہنا ۔ اس نے کہا بہتر ہے اور دوسری اینٹ بھی جسے بی اٹھائی
وہ اس وقت سونے کی بن گئی۔ اس نے پھر کہا حضرت تیسری بھی اٹھالوں؟ فرمایا ابھی تو تو نے
اقرار کیا تھا کہ پھر پچھ نہ کہوں گا اور پھر بھی سوال کرتا ہے؟ حسن نے عرض کیا کہ ذرا ہے کہہ
ویے بیس آپ کا کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے بنس کر فرمایا کہ اچھا ایک اور اٹھا لے ۔ البندا
اس نے تیسری اینٹ بھی اٹھا کی ، جو ہاتھ لگاتے بی سونے کی بن گئی اور وہ تینوں اینٹیں لے
اس نے تیسری اینٹ بھی اٹھا کی ، جو ہاتھ لگاتے بی سونے کی بن گئی اور وہ تینوں اینٹیں لے
اس نے تیسری اینٹ بھی اٹھا کی ، جو ہاتھ لگاتے بی سونے کی بن گئی اور وہ تینوں اینٹیں لے

## محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی کاعقیده (رضی الله تعالی عند-وصال ۸۰۸ ججری)

آب ہندوستان کے مشہورترین بزرگول میں سے ہیں۔آب پہلے سمنان کے بادشاہ تھے۔ جواب معمولی قصبہ کی حیثیت سے ایران کی حکومت میں شامل ہے۔ آپ نے دس سال حکومت کرنیکے بعد تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور ہندوستان کے بنگال علاقہ میں آ کر لكعنوتي (يندوه شريف) من سلطان المرشدين حضرت يشخ علاء الحق والدين رضي الله تعالى عنه کی بیعت وخلافت سے مشرف ہوئے ۔ پھر پیرومرشد کے تھم سے کچھوچھ شریف کو اپی مستقل قیام گاہ قرار دی جوصوبہ کو بی کے مشہور ضلع فیض آباد میں واقع ہے۔ وہیں آپ کا مزارِ مبارک ہے، جہاں ہمیشہ زائرین کا ہجوم رہتا ہے اور آسیب زوہ شفایاب ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سید تعیم اشرف صاحب جاتسی حضرت کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جمعہ کی نماز کے لئے سنجھولی تشریف لے گئے جو خانقاہ سے تقریباً ہیں کلومیٹر کی دوری پر آج بھی ایک وران گاؤں کی شکل میں ہے۔ بعد نمازِ جمعہ وہاں کے ایک ملانے آپ سے مسلہ جرو قدر پر گفتگو کی ادر کہا کہ انسان اپنے تعل کا مخار ہے یا نہیں؟ اگر مختار مانا جائے تو میے عقیدہ فرقۂ قدر میر کا ہے اور اگر وہ اپنے فعل کا مختار نہیں ہے تو بيه ند بب فرقة جربيكا ب اوربيد دونول نظريك المست والجماعت ك نزديك غلط ميل ـ تومُلا نے کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان وہ کون می راہ ہے جس برہم اینے عقیدہ کی بنیاد رهیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ بہت نازک ہے اور آئمہ متظمین نے اس میں بوی بوی موشگافیاں کی ہیں۔ چنانچہ امام فخر الاسلام نے کتاب بروری میں جو کچھ لکھا ہے ، اس کا خلاصہ رید کہ باعتبار ظاہر (صورت) اختیار ہے اور باعتبارِ حقیقت (معنی) جبر ہے۔ ملآ کے غرورِ علم نے اس جواب کونشکیم نہ کیا۔ حالانکہ حقیقت تو رہے کہ حضرت نے اس مختصر جملے میں دریا کوزہ میں بھردیا تھا۔

بحث طویل ہوگئی۔ ملاجی حضرت کی گفتگو سننے اور بیجھنے کی بجائے اپنا زورِ علم دکھانے گئے اور اپنی علمی برتری کی ہا تک لگانے گئے اور اثنائے گفتگو میں ایک با اولی کلمہ بھی کہہ بیٹھے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ ملا بھی چپ ہوجاتے تو خیرتھی ،گرانہوں نے پھر بولنا چاہا جس سے حضرت کو جلال آگیا اور فرمایا۔ ''مُلا ابھی تک تیری زبان چلتی ہے۔''ابھی

ملکیت ہوں۔ بین کر مدی شرمندہ ہوا اور حاکم بھی جیرت میں پڑ گیا۔ واپس ہوتے ہوئے حاکم بھی جیرت میں پڑ گیا۔ واپس ہوتے ہوئے حاکم فیکورکی محور کی کا قدم الجھ گیا جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور حصر سنجنج شکر کا ارشاد شکت ہر سنجے ہوا۔ (برکات الصالحین حصر دوم صفح ہم)

اور مروی ہے کہ حضرت فریدالدین آئنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طویل سنر سے واپس ہوکر ملتان پنچے تو حضرت بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی ، تو انہوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہاں تک ترقی کرلی؟ جواب دیا کہ اگر آپ کی کری کو اشارہ کر دوں تو وہ مع آپ کے ہوا میں اڑنے گئے۔ یہ کہنا تھا کہ کری نے بلند ہونا شروع کیا تو حضرت ذکریا اسے ہاتھ سے دباکر نیچے لے آئے۔

(سوائح حضرت بابافريدالدين محمي شكررهمة اللدتعالى عليه صفحه ٥٦)

اور مؤلف خزید الاصفیاء کلصے ہیں کہ حضرت فریدالدین گئے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گئے شکر مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوداگر اونٹوں پرشکر لاد کر ملکان سے دالی جا تھا۔ راستہ میں جب پاک بین پہنچا تو حضرت خواجہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے بطور شخر جواب دیا کہ نمک ہے۔ یہ ن کر حضرت فریدالدین سخنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بہتر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر منزل مقصود پر پہنچا تو اونٹوں پرشکر کی بجائے نمک ہی ملا۔ چنانچہ ای وقت واپس ہوا اور خواجہ علیہ الرحمہ سے اونٹوں پرشکر کی بجائے نمک ہی ملا۔ چنانچہ ای وقت واپس ہوا اور خواجہ علیہ الرحمہ سے معافی مائینے لگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شکر تھی ہوجائے گی۔ چنانچہ وہ نمک پیرشکر بن گیا۔ بیرم خال نے اس واقعہ کومنظوم بھی کیا تھا جس کا ایک شعریہ ہے۔ پیرشکر بن گیا۔ بیرم خال نے اس واقعہ کومنظوم بھی کیا تھا جس کا ایک شعریہ ہے۔ کان نمک ، جہان شکر شخ بحر و بر

ال سر سلم سلم الله تعالی علیه نمک کی کان، شکر کا جہان اور العنی حضرت فریدالدین سمنج شکر رحمۃ الله تعالی علیه نمک کی کان، شکر کا جہان اور خصکی وتری کے شیخ ہیں، جوشکر سے نمک بنا دیتے ہیں اور نمک سے شکر۔ خصکی وتری کے شیخ ہیں، جوشکر سے نمک بنا دیتے ہیں اور نمک سے شکر۔ (برکات الصالحین حسه اول صفحه ۸۵)

شخ شیوخ العالم حضرت فریدالدین مجنج شکررهمة الله تعالی علیه نے ان واقعات سے اپنا میں تقرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

یعقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے عالم میں تقرف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

یاد او گر مؤس جانت اکو د

ہر دو عالم زیر فرمانت اکو د

433

سے دنیا کہے گئی۔ آپ کے جہائگیر ہونے کا جُوت کیا ہے؟ قلندر نے ایک اور سوال کیا حضرت کو جلال آگیا فرمایا جُوت کیا ہے؟ قلندر نے ایک اور سوال کیا حضرت کو جلال آگیا فرمایا جُوت کی ہے کہ میں جہائگیر بھی ہوں اور جائگیر بھی۔ حضرت کے ایسا فرماتے ہی قلندر زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ (محبوب یز دانی صفح ۲۷)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت بلخ کی ایک مجد میں اقامت فرما تھے۔ آپ کے اصحاب و خدام اور دیگر بہت سے درویش وفقراء بھی موجود تھے۔ اثنائے گفتگو میں اچا نک آپ نے اپنا عصاء مبارک اٹھایا اور بڑے فصہ سے مسجد کی دیوار پر مارنے لگے۔ لوگ شخت متبجب ہوئے کہ بید کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نورافعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عجیب واقعہ کے متعلق آپ سے پوچھا۔ پہلے تو آپ خاموش رہے پھر چند منٹ کے بعد فرمایا کہ موصل کے متعلق آپ سے پوچھا۔ پہلے تو آپ خاموش رہے پھر چند منٹ کے بعد فرمایا کہ موصل میں ہمارا ایک ردمی مرید میدانِ جنگ میں مصروف پریارتھا۔ اس نے جھے سے مدد چاہی اور محمد یاد کیا۔ میں اس کی دیگیری کر رہا تھا۔ چنانچہ تی تبارک و تعالیٰ نے جس لشکر کے ساتھ وہ تھا اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ پچھ لوگوں نے وہ تاریخ کیے لیہ کوٹرے دنوں میں ایک زخی سیابی اس طرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اس تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولا یت سیابی اس طرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اس تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولا یت جہا تگیری کے تقرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اس تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولا یت جہا تگیری کے تقرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اس تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولا یت جہا تگیری کے تقرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اس تاریخ پر جنگ ہوئی تھی اور ولا یت جہا تگیری کے تقرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹھیک (محبوب پر دانی صفحہ ۸۸)

ان واقعات سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عند نے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ خدائے عز وجل نے مجھے عالم میں تصرّ ف کی بے پناہ قدرت بخشی ہے۔

## حضرت خواجه باقى بالتدكا عقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_وصال١٠١٣ اجرى)

آپ حفرت مجدد الف نانی شخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیرہ مرشد ہیں۔
آپ کابل میں اے جری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام بھی جلیل القدر اور بزرگ تھے۔ یوں تو آپ اولی المشر ب تھے۔ آپ کی باطنی تربیت براو راست سرکارِ اقد س تھے۔ اور خواجہ خواجگال حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کی روحانیت سے ہوئی، لیکن بظاہر آپ نے ماوراء النہر اور ہندوستان کے سینکڑوں مشاک کی روحانیت سے ہوئی، لیکن بظاہر آپ نے ماوراء النہر اور ہندوستان کے سینکڑوں مشاک ہے۔ اکتساب فیض کیا۔ آخر میں حضرت خواجہ امکنکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجاز طریقت کے ماہتاب سے ۔ آپ کا مزار مبارک دبلی میں زیارت ہوئے خلائق ہے۔ آپ کا مزار مبارک دبلی میں زیارت کے فلائق ہے۔ (ماخوذ از حاشیہ انفاس العارفین اردوصفیہ ۵۸)

حضرت نے بورا جملہ بھی اوا نہیں فرمایا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل پڑی۔ بوری کی بوری محفل جلال جہا نگیری کو دیکے کرلرزگئی اور آپ کے رعب نے ان کی زبانیں بند کر دیں اور مُلا جی شدتِ تکلیف سے تڑ پنے گئے۔ بی خبر ان کے گھر پنجی تو ان کی بوڑھی ماں گرتی پڑتی مسجد میں پنجیں اور حضرت کے قدم مبارک پرلوٹے لگیں اور اس قدر روئیں کہ تمام لوگ اس کے حال پر تا سف کرنے گئے۔ مگر کسی کو یہ جرائت نہ ہوئی کہ حضرت سے سفارش کرتا۔ اس لئے کہ جلال کی بیشدت آپ کے ساتھوں نے بھی بھی نہ دیکھی تھی۔

بڑھیا روتی تھی اور کہتی تھی کہ سرکاریمی ایک اولاد میرے بڑھاپ کا سہارا اور میری امیدوں کا مرکز ہے۔حضور معاف فرما دیں اور دعا دیں کہ اس کی زبان درست ہوجائے اور شدت بے اختیاری میں اس نے کہا کہ ''یا میر بوت بھیک دے۔''اس کے اس جملے نے ترجم سیادت کو ابیل کی اور آپ کو اس کے حال پر رحم آگیا اور فرمایا خداوندا! اس کی زبان درست ہوجائے۔ گرکئت باقی رہے۔ چنانچہ ملاکی زبان درست ہوگئی ،گرزندگی مجر کے لئے بہلے ہوگئے۔ (محبوب پر دانی صفحہ الا)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت کا ایک مرید جو ہر خراسانی تھا، جو حضور کے ساتھ سنر و حضر میں رہتا تھا۔ اسے فسادِ خون کی شکایت ہوگئی اور سارا جسم خراب ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ خانقاہ میں میری موجودگی اہلِ خانقاہ کی تکلیف کا سبب ہوگی اور کہیں میرے قرب کا خراب اثر برادرانِ طریقت کی صحت پر بھی نہ پڑے۔ بیسوچ کر اس نے ادادہ کر لیا کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں اور اس نے سامانِ سفر درست کر لیا، لیکن خانقاہ کی جدائی اور میں کہیں باہر چلا جاؤں اور اس نے سامانِ سفر درست کر لیا، لیکن خانقاہ کی جدائی اور حضرت سے فیض صحبت سے محروی کا اسے بڑا قلق ہوا اور رونے لگا۔ لوگوں نے حضرت مصرت کے فیض صحبت سے محروی کا اسے بڑا قلق ہوا اور رونے لگا۔ لوگوں نے حضرت سے جاکر اس کے ضطراب اور بے چینی کا ذکر کیا۔ آپ نے مریض کو بلایا اور اسے سلی و تشفی دی۔ پھر ایک پیالہ بانی منگا کر اس میں اپنا لعاب وہن (تھوک) ڈال دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو اپ جسم پر لگانا۔ تھوڑے دِن بھی نہ گزرے سے کہ جوہر نے شفا پائی اور شدرست ہوگیا۔ (محبوب یز دانی صفح ۱۲۷)

سدرست ہو رہا۔ و جوب یرون حدید انقاہ میں علی قلندر نام کا ایک فقیر قلندروں کی بوی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں علی قلندر نام کا ایک فقیر قلندروں کی ہیں۔ حضرت جماعت لے کر آیا اور حضرت سے پوچھا کہ آپ اپنے کو جہا تگیر کیوں کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں کہنا ، لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ علی قلند نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہنا ، لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ علی قلند نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پیر نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ وہ خود کہتے تھے۔ ان کے کہنے نے فرمایا کہ مجھے میرے پیر نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ وہ خود کہتے تھے۔ ان کے کہنے

135

کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور غصہ کے عالم میں قریب پڑے ہوئے ایک دھا کہ کواٹھا کر قوت
کے ساتھ اس میں گرہ لگا دی۔ شیخ رفیع الدین محمہ جو حضرت خواجہ (کی خدمت میں رہے
تھے اور ان ) کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے اس دھا کہ کواٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔
چند روز بعد شیخ احمد سر ہندی قبض میں مبتلا ہو گئے اور اس کا سبب تلاش کرنے گئے۔

جب اصل حقیقت ان پر واضح ہوئی تو وہ دبلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ کے احباب سے اس بارے میں سفارش کی درخواست کی ، گر ان میں ہے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور ان لوگوں نے کہا ہم خواجہ کی مرضی کے خلاف کسی سفارش کی جرائت نہیں کر سکتے۔البتہ حضرت خواجہ کے محبوب شخ رفیع الدین جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ من کر شخ احمد نے ان کی طرف رجوع کیا۔ شخ رفیع الدین نے اس بات کو بردی خوش اسلوبی کے ساتھ خلوت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی نفرت و خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی نفرت و خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی نفرت و خطب کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔حضرت خواجہ نے فرمایا کیا کروں؟ وہ دھا کہ پیش خدمت کر دیا۔ مضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس وقت شخ احمد سر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس وقت شخ احمد سر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس وقت شخ احمد سر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ کھولی تو اس العارفین صفحہ سے اس کی گرہ کھولی تو اس العارفین صفحہ سے اس کی گرہ مقصود حاصل ہوگیا۔ (انفاس العارفین صفحہ سے)

اس واقعہ ہے بھی حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاعقیدہ اپنے تصرف کے بارے میں صاف واضح ہے۔

# حضرت خواجه خورد فرزند حضرت خواجه باقی بالله کاعقیده (علیماالرحمة والرضوان)

آپ کا اصل نام خواجہ عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اس لئے خواجہ فڑد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور اپنے والدگرامی قبلہ کے نقش قدم پر کابندرہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم دونوں بھائی حضرت خواجہ خوردکی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا جس کے سبب وہ سبتی پڑھانے کے قابل نہ رہے۔ اپنے گھر والوں سے بوچھا کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بچوں میں سے کی نیچ کے سبب وہ سبتی پڑھانے کہا ہاں۔ بچوں میں سے کی نیچ کے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفرہ تیں کہ ایک دن حضرت خواجہ باقی باللہ کے یہاں چند مہمان آئے اور آپ کی خانقاہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔حضرت مہمانوں کی ضافت کے لئے فکر مند ہوئے اور خادم سے کھانے کی چیز تلاش کروانے لگے۔اتفاقا ایک تانبائی جس کی دوکان آپ کی خانقاہ کے قریب تھی ، وہ آپ کی ضرورت پر مطلع ہوا تو فوراً بہترین شم کی روٹیاں اور پُر تکلف طریقے سے مرخن نہاری بنا کر حضرت کی خدمت میں چیش کی۔ایے وقت میں تانبائی کی اس پیشکش پر آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا۔ بخواہ چہ می خوابی (لیعنی جو کچھ مانگنا ہو ما گئے لے) تانبائی نے عرض کیا کہ مرامشل خود سازید (لیمنی مجھ کو اپنی طرح بنا دیں) ہو ما گئے لے) تانبائی نے عرض کیا کہ مرامشل خود سازید (لیمنی مجھ کو اپنی طرح بنا دیں) آپ نے فرمایا تو اس حالت کو برواشت نہیں کرسکتا۔کوئی اور چیز ما تگ لے ،گر تانبائی ای بات کا اصرار کرتا رہا کہ نہیں حضور! بس مجھ اپنی طرح بنا دیں۔

بات ہ، رار رہ رہ ہے۔ یہ اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو آخر حضرت خواجہ مجبور ہوکر اس کوائے جمرے میں لیے گئے اور اپنے جیسا ہونے کا اثر اس کے اوپر ڈالا۔ جب جمرہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت خواجہ اور نا نبائی کی شکل وصورت ، لباس وقد اور وضع قطع میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ لوگوں کو امتیاز کرنا بہت مشکل ہوگیا کہ اس میں خواجہ کون ہیں اور نا نبائی کون ہے۔ البتہ اس قدر فرق تھا کہ حضرت خواجہ ہوش میں تھے اور نا نبائی مدہوش و بے خود تھا۔ ہور اس عجیب وغریب واقعہ کی شہرت ہوئی تو دور ونز دیک سے دیکھنے کے لئے آنے والوں کا نا تا بندھ گیا) یہاں تک کہ تین روز کے بعد نا نبائی کا انتقال ہوگیا اور حضرت خواجہ نواب کا ناتا بندھ گیا) یہاں تک کہ تین روز کے بعد نا نبائی کا انتقال ہوگیا اور حضرت خواجہ نے نابائی سے جو پہلے فرمایا تھا کہ تو میری حالت کا متحمل نہیں ہوسکتا ، وہ حرف بحرف محق موا۔ نانبائی سے جو پہلے فرمایا تھا کہ تو میری حالت کا متحمل نہیں ہوسکتا ، وہ حرف بحرف معرف موا۔ نانبائی سے جو پہلے فرمایا تھا کہ تو میری حالت کا متحمل نہیں ہوسکتا ، وہ حرف بحرف علی معرف موا۔

نانائی کوشکل وصورت اور وضع قطع میں اپنی طرح بنا کر حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ انبائی کوشکل وصورت اور وضع قطع میں اپنی طرح بنا کر حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے تصرف کی زبردست اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا میے تقیدہ عملاً ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تصرف کی زبردست توت عطافر مائی ہے۔

رب سے رہ ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد
حضرت شاہ عبدالرحیم نے فرمایا کہ مجد والف ٹانی حضرت شنخ احمد سر ہندی سے (ان کے پیر
حضرت شاہ عبدالرحیم نے فرمایا کہ مجد والف ٹانی حضرت شنخ ایک ٹاکوار بات سرز وہوئی۔ کہنے
و مرشد) حضرت خواجہ باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت ایک ٹاکوار بات سرز وہوئی۔ کہنے
و مرشد) حضرت خواجہ کی فدمت میں بیان کر ڈالی۔ یہ سنتے ہی ان
و الے نے وہ بات جول کی تول حضرت خواجہ کی خدمت میں بیان کر ڈالی۔ یہ سنتے ہی ان

### حضرت محمعصوم بن مجدد الف ثاني كاعقيده (عليهاالرحمة والرضوان)

آپ نقشبندی سلسلہ کے امام ہیں۔ اپنے والد گرامی حضرت امام رہانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سربندی سے اکتساب فیض اور سلسلہ کیا۔

آپ پیدائی ولی تھے، ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ تین سال کی عمر میں کلمہ کو حید بیان کیا کرتے تھے، صرف تین ماہ میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور سرہ سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی کے حصول کی تحیل فرمالی تھی۔ (جامع کرامات اولیاء صفی اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک خلیفہ خواجہ محمصد بین گھوڑے پر سوار سفر کر رہے تھے۔ گھوڑا بدکا تو آپ گر گئے مگر پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑنے لگا۔ انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا تو آپ مرشد سے امداد ما تگی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت محموم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کھوڑے کو روک لیا ہے اور بھے اس پر دوبارہ سوار کر دیا ہے اور بھی شخ محمد بی دریا میں گھوڑے۔ تیرنانہیں جانے تھے۔ ڈو بنے لگ گئے۔ آپ کو مدد کے لئے پکارا، آپ تشریف لائے ہاتھ پکڑا اور ڈو بنے سے بحالیا۔

اور ایک دن آپ اپ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی سرائے میں تشریف فرہا تھے۔آپ کا ہاتھ مبارک اور آسین بغل تک تر ہو گئے۔ حاضرین جیران ہوئے اور آپ سے سبب پوچھا۔ حضرت نے فرہایا ایک مرید تاجر کشتی سوارتھا۔ وہ ڈو بنے لگ گئی تو اس نے مدد کے لئے پکارا۔ ۔ میں نے اسے ڈو بنے سے بچایا ہے۔ اس لئے یہ آسین اور ہاتھ تر ہوگئے ہیں۔ یہ تاجر ایک مدت کے بعد سر ہند پہنچا اور اس واقعہ کی حضرت کے ارشاد کے مطابق اطلاع دی۔

آ ب کے دور میں ایک جادوگر مجوی کا برا چرچا ہوا کہ وہ آگ جلا کر خود اور اپنے عقیدت مندوں کوآگ میں لے جاتا ہے۔آگ انہیں نہیں جلاتی ۔لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہوگئے۔حضرت نے بہت زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر ایک مرید کو اس میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔وہ ذکر کرتے ہوئے آگ میں داخل ہوگیا۔آگ گزار ہوگی اور کافر بھوی مبہوت ہوگیا۔(جامع کرامات اولیاء اردوصفی ۱۸۱۸)

حضرت علامه ببهانی رحمة الله تعالی علیه اور تحریر فرماتے ہیں که آپ کی خدمت میں

کئے تھوڑا سا کھانا لکایا ہے۔ فرمایا اس میں سے تھوڑا سالے آؤ۔ چنانچہ پیالی میں بہت تھوڑا کھانا لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا آ بیے! مل کر کھائیں ۔ سب کو کافی ہے۔سب لوگ تعجب میں آ مسے۔ ہم لوگوں کو دوسرے انداز میں دوبارہ اشارہ کیا۔ ہم طلے محتے اور ہم تینوں نے مل کر کھایا ، یہاں تک کہ سب سیر ہو محتے اور پیالی میں پر بھی کھے نے رہا جو بچے کے لئے بھیج دیا عمیا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۱)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ ایک مخص حضرت خواجہ خورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بادشاہ مجھے ایک مہم پر بھیج رہا ہے۔ وحمٰن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسباب جنگ سے خالی ہوں، تمر جانے سے انکار بھی کرنے کی منجائش نہیں ۔ آپ توجہ فرمائے کہ ریمصیبت تل جائے ۔ آپ نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا میچھ نفذی پیش کروتا که جمارا دل تهہاری طرف متوجه ہوجائے۔ اتفاقاً اس وقت اس کے باس پھے نہ تھا۔ دوستوں ہے بھی اسے پھے نہل سکا۔ کمڑے لٹکا ہوا تحفیر گروی رکھ کر وس رویے حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔

آپ نے میعاد مقرر فرما دی اور فرمایا که فلال دن جنگ لرو۔ وشمن کی کثرت اور روستوں کی قلت ہے خوف مت کھاؤڑا ہی جگہ پرمتنکم رہواور پھر مجھے فرمایا کہ جب مقررہ تاریخ آئے تو مجھے خبر کرنا۔ جب وہ وفت آیا میں نے یاد دِلایا۔ جمرے میں اسکیے بیٹھ مجھے اور مجھے دروازہ بر بٹھا دیا کہ کوئی مخص خلل انداز نہ ہو۔ کچھ در بعد خوش ہوکر باہر نکلے اور فرمایا که دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت ہی کم ۔ پہلے حملے میں دوستوں کو تنکست کا منہ دیکھنا پڑا، گروہ عزیز فنکست سے گھبرایا نہیں۔ نہ ہی اپنی جگہ سے اکھڑا۔ ہم بھی اس حالت میں وہاں پہنچ سے۔ الحمد للد فتح نصیب ہوئی۔ وشمن کافی تعداد میں قال ہوئے اور باقی ماندہ لشکرنے تنکست کوغنیمت جاتا ۔ کافی عرصہ بعد اس عزیز کا خط پہنچا، جس میں بیہ قصہ بوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بطورِ نذرانہ اس نے بہت سا مال بھیجا ، ليكن آپ نے قبول نەفر مايا۔ (ترجدانفاس العارفين صفحدالا) . ان واقعات سے حضرت خواجه خورد رحمة الله تعالی علیه نے اپنا میعقیدہ ملی طور بر

ٹابت کر دیا کہ خدا تعالی نے ہمیں تصرف کی قدرت بخش ہے۔

### 139

مرشد بھی ہوئے ) دیوی شریف ہے آپ کولکھنؤ لے آئے اور تعلیم کا سلسلہ بدستور قائم رکھا۔ بعض کتابیں آپ نے حضرت بلند شاہ صاحب قدس سرۂ سے پڑھیں اور خود حضرت سید خادم علی شاہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فارغ انتصیل شاگرد تھے۔ آپ کونہایت دلجوئی سے پڑھایا۔

لیکن کی متند روایت سے بھراحت یہ بہیں معلوم ہو سکا کہ تعلیم کا آخری بیجہ کیا ہوا اور بظاہر آپ نے کہاں تک پڑھا کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے فراغ حاصل کیا۔ بعض کا قول ہے کہ کتب درسیہ قریب اختیام تھیں کہ جوش عشق نے بے قرار کیا تو سلسلہ تعلیم منقطع فرما کر آپ نے ملک عرب کی سیاحت کا قصد کیا بلکہ بعض مسترشدین کا سلسلہ تعلیم منقطع فرما کر آپ نے ملک عرب کی سیاحت کا قصد کیا بلکہ بعض مسترشدین کا سیمجی خیال ہے کہ آپ نے صرف چند ابتدائی کتابیں پڑھ کر تعلقات دنیا سے احتر از فرمایا میں جمی خیال ہے کہ آپ نے صرف چند ابتدائی کتابیں پڑھ کر تعلقات دنیا سے احتر از فرمایا اور ۱۲۵۳ اجری میں حرمین طبیین کی حاضری کے شوق میں وہاں کا پاپیادہ سفر کیا ،لیکن بعض حالات اور اکثر ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوعلم و ادب میں عبور اور تفیر و حدیث میں کانی دستگاہ تھی۔

آپ نے جانے مقدل کا تمن بارسنر کیا اور ہر مرتبہ کے سفر میں کئی کئی سال کے بعد واپس آئے اس طرح آپ نے کل سات یا بروایت ویگر گیارہ جج کئے۔ زندگی بحر مجرد سے ۔ بھی نکاح نہیں کیا اور جج کے پہلے ہی سفر میں آپ نے عام لباس کو ترک کر دیا۔ پھر ہمیشہ احرام پوٹل رہے ۔ زرد رنگ کی بغیر سلی ہوئی ایک لئگی پہنتے رہے اور اس رنگ کی ایک دوسری لئگی اوڑھتے ۔ نہایت ہی سادہ فقیرانہ زندگی گزاری ۔ ۱۳۲۳ ہجری میں وفات ہوئی ۔ دیوئی شریف ضلع بارہ بنکی (یوپی) میں آپ کا مزار مبارک مرجع انام اور زیارت گاہ فاص و عام ہے۔ (ماخوذ از سعی الحارث فی ریاضین الوارث)

حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ ایک روز مکہ معظمہ میں ہم غارِ ثور کی طرف سے تو ویکھا کہ ایک بوڑھی عورت نہایت دردناک آواز سے رورہی ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی اس کا جوان بیٹا مرگیا ہے۔ ہم نے اس کو صبر کی ہدایت کی تو اس نے کہا تھیں صاحب! صبر اس ویرانہ میں کہاں ملے گا اور نہ میرے پاس بیبہ ہے جو میں خرید لول ۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوا ہوتو اللہ کی راہ پر اس کو کھلا دو کہ زندہ ہوجائے۔ یہی

ایک نابینا حاضر ہوکر طالب دعا ہوا تا کہ اس کی نظر واپس مل جائے۔ آپ نے اپنا تھوک مبارک لے کر اس کی آنکھوں پر نگایا اور فرمایا گھر جاکر آنکھیں کھولنا۔ اس نے آپ کے فرمانے کے مطابق کیا تو اللہ تعالی کے تکم سے ان میں روشی آئی۔

اور آپ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ فکال رافضی معلم کھلا حضرات شیخین کریمین (بعنی صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنها) کوگالی بکتا ہے۔حضرت یہ سنتے ہی غضبناک ہو گئے ۔ آپ کے سامنے ایک تربوز پڑا ہوا تھا۔ آپ نے جھری لے کر فر مایا اس ضبیب کو ذرح کر دیا۔ آپ نے جس وقت جھری اس تربوز پر چلائی ای وقت دہ رافضی مرکبیا۔

ذرح کر دیا۔ آپ نے جس وقت جھری اس تربوز پر چلائی ای وقت دہ رافضی مرکبیا۔

حضرت محدمعصوم رحمة الله تعالى عليه نے ان واقعات سے اپنا بي عقيدہ ثابت كرويا كه خدا تعالى نے جميں كائنات ميں طرح طرح كے تصرفات كا اختيار عطا فرمايا ہے۔

## عاشق البی حضرت حاجی وارث علی شاه کاعقبده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۱۳۲۳ بجری)

آپ ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔آپ کے آباء واجداد نیٹا پور

کے ذی شرف اور صاحب اختصاص سادات سے تھے۔سیداشرف ابوطالب نیٹا پور

ہندوستان آکر کنتور ضلع بارہ بنکی میں مقیم ہوئے۔آپ کی آٹھویں بیٹت میں سید
عبدالاحد علیہ الرحمہ ۱۱۱۶جری میں کنتورسے دیوی شریف چلے آئے۔ یہیں حضرت
عبدالاحد علیہ الرحمہ ۱۱۲۶ جری میں کنتورسے دیوی شریف چلے آئے۔ یہیں حضرت
حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ۱۲۳۳ جری میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد
ماجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ۱۲۳۳ جری میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد
مرحمۃ اللہ تعالی علیہا۔

# علم غيب

عِلْمِ غَيبِ ان باتوں كے جانے كو كہتے ہيں ، جن كو بندے عادى طور پر اپئ عقل اور اپنے حوال سے دوال سے نہ معلوم كرسكيں - علامہ امام رازى رحمة الله تعالى عليہ تحرير فرماتے ہيں - قَولُ جَمْهُورِ الْمُفَسِّرِيْنَ الْعَيْبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَائِبًا عَنِ الْحَاسَةِ . (تفير كبير جلد اصفي ١١٥) جَمْهُورِ الْمُفَسِّرِيْنَ الْعَيْبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَائِبًا عَنِ الْحَاسَةِ . (تفير كبير جلد اصفي ١١٥)

## انبیائے کرام کے عقیدے

حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی الله تعالی علیه وسلم \_ وُصال ۱۱ بجری مطابق ۲۳۲ عیسوی)

حضوط الله کاعلم غیب کے بارے میں کیاعقیدہ تھا اسے جاننے کے لئے مندرجہ ذیل صدیثیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت عمرِ فاروق أعظم رضى الله تعالى عند بروايت بدانهول في فرمايا قَامَ فِينا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنُ بَدَءِ الْخَلْقِ حَتَى دَخَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنُ بَدَءِ الْخَلْقِ حَتَى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّتِ مَنَاذِلَهُمُ وَاهُلُ النَّارِ مَنَاذِلَهُمُ بَدَء الْخَلْقِ حَتَى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّتِ مَنَاذِلَهُمُ وَاهُلُ النَّارِ مَنَاذِلَهُمُ حَفِظَة وَنَسِيَة مَنُ نَسِية.

ترجمہ: ایک بارحضور علی ہم لوگوں (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں گھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں گلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا۔ جس نے اس بیان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا۔ (بخاری شریف جلد اصفی ۲۵۳)

اور حفرت ثوبان رضى الله تعالى عندست روايت بكه مركار اقدى الملكة فرمايا ـ الله وَوَى الله وَالله وَا

ترجمه: الله تعالى نے ميرے كے زين سميث دى تو ميں نے مشرق سے مغرب

#### 140

میرا ایک لڑکا ہے۔ ہم نے لڑکے کے منہ پر سے کپڑا بٹا کر شمنڈا پانی جھڑک دیا تو اس نے اسکے کھول دی اور ہم دہاں سے آئے کھول دی اور بات کرنے لگا۔ بڑھیا تو جوش محبت میں اس سے لیٹ گئی اور ہم دہاں سے آگے بڑھ کئے۔ شاید اس کوسکتہ ہوگیا تھا۔ (ریاضین الوارث صفح ۱۲)

اور ثقة راوبوں كا بيان ہے كہ مولوى جمد يكيٰ صاحب وارثى وكيل و رئيم عظيم آباد (پشه ) جو حضرت حاجى صاحب قبلہ رحمة الله تعالى عليه كے برے تلص مريد ہے۔ حضرت نے ان كو وضع دار كا خطاب عطا فرمايا تھا۔ اس لئے كہ مولوى صاحب موصوف جو طريقة اختيار كرتے اس پر بہر حال برى تنى كے ساتھ ممل كرتے۔ يہاں تك كہ كاتك ميلہ ميں جس تاريخ كو وہ بہيل مرتبہ آئے ہے، اس تاريخ كو وہ بهيشہ حاضر ہوتے ميلہ ميں جس تاريخ كو وہ بہيلہ مرتبہ اينا ہوا كہ ان كى لاكى بهينہ كى يارى ميں جلائمى اور حاضرى كى تاريخ رجے۔ ايك مرتبہ اينا ہوا كہ ان كى لاكى بهينہ كى يارى ميں جپور كر ديوى شريف چلے آئى ۔ تو مولوى صاحب لاكى كو اسى يمارى كى حالت ميں چپور كر ديوى شريف چلے آئے۔ جس كے دوسر بے روز مريض كے ڈاكٹر اسد على خاں كا تار آيا كہ لاكى كا انتقال ہوگيا۔ جب يہ خبر حضرت كو بينى تو مولوى صاحب كو بلاكر فرمايا "مولوى صاحب! تم نے تو اپنى وضع دارى دکھا دى كين اكثر مريض كو ساحب كو بلاكر فرمايا "مولوى صاحب! تم نے تو اپنى وضع دارى دکھا دى كين اكثر مريض كو ساحب كو بلاكر فرمايا "مولوى صاحب! تم نے تو اپنى وضع دارى دکھا دى كين اكثر مريض كو ساحب كے بہتى بھائى كا خط آيا كہ چھ كھنے كے ہوں فرمايا۔ گرتيس بے داس وقت حاضرين نے اس كا خيال نہيں كيا كہ اس ارشاد كے پردہ ميں حضرت نے ليا تصرف فرمايا۔ گرتيس بے روز مولوى صاحب كے بہتى بھائى كا خط آيا كہ چھ گھنے كے بعد لاكى زندہ ہوگى اور اب اچھى ہے۔ (رياجين الوارث صفح ماك

بعدری رسده بون برور بسب مل می وارث علی شاه رحمة الله تعالی علیه نے عملی طور برانا به ان واقعات سے حضرت حاجی وارث علی شاه رحمة الله تعالی علیه نے عملی طور برانا به عقیده ثابت کردیا که خدا تعالی نے مجھے مرده کو زنده کرنے کی قوت بخش ہے۔ رہی سکته کی بات تو وہ آپ نے ازراہ تواضع فرمائی ہے، جبیا کہ ظاہر ہے۔

اولياء را بست قدرت از الله

تیر جسته باز گردانند زراه (مولاناروی قدس سرهٔ)

ተ ተ

143

فرمائے گا۔ (بخاری جلد ۲ منجد ۲۰۸ مفکلوة منجه ۲۲۵)

يَكُونَ مِنْهُمُ الْمَهُدِي.

اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے ۔ انہوں نے فرمایا کہ جھ سے میری والدہ حضرت اُم الفضل رضی الله تعالى علیه وَسَلَّم فَقَالَ اِنْکَ حَامِلٌ بِغَلام مَوَرُثُ بِالنَّبِی صَلَّی الله تعالیٰ عَلیه وَسَلَّم فَقَالَ اِنْکَ حَامِلٌ بِغَلام فَاذَا وَلَدُتِه فَأْ تِینی بِهِ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ آنّی لِی ذلِکَ وَقَدُ تَحَالَفَتُ فَاذَا وَلَدُتِه فَأْ تِینی بِهِ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ آنّی لِی ذلِکَ وَقَدُ تَحَالَفَتُ فَاذَا وَلَدُتِه فَأْ تِینی بِهِ قَالَتُ یَا رَسُولَ اللّهِ آنّی لِی ذلِکَ وَقَدُ تَحَالَفَتُ فَوَمَا اَخْبَرُتُكِ قَالَتُ فَلَمًا وَلَدُتُهُ اتّیتُهُ فَوَمَا اَخْبَرُتُكِ قَالَتُ فَلَمًا وَلَدُتُهُ اتّیتُهُ فَدَی الْدُسُوی وَالْهَاهُ مِنْ رِیْقِه وَسَمّاهُ فَاذَنَ فِی الْدُسُوی وَالْهَاهُ مِنْ رِیْقِه وَسَمّاهُ فَاذَنْ فِی الْدُسُوی وَالْهَاهُ مِنْ رِیْقِه وَسَمّاهُ فَاذَنَ مِنْهُمُ السَّفَا حُرَّدُ لَهُ عَبُدَاللّهِ وَقَالَ اِذْهَبِی بِاَبِی الْخُلَفَاءِ فَتَی یَکُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتّی فَقَالَ هُو مَا اَخْبَرُتُهَا هَذَا اَبُوالْخُلَفَاءِ حَتّی یَکُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتّی فَقَالَ هُو مَا اَخْبَرُتُهَا هَذَا اَبُوالْخُلَفَاءِ حَتّی یَکُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتّی فَقَالَ هُو مَا اَخْبَرُتُهَا هَذَا اَبُوالْخُلَفَاءِ حَتّی یَکُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتّی

ترجمہ: میں نبی اکرم اللے کے سامنے ہوکر گزری ۔ حضور نے فرمایا تو حالمہ ہے اور تیرے پیٹ میں اڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتو اسے میرے پاس لانا۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے حمل کہاں سے آیا؟ حالانکہ قریش نے تسمیس کھالی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جا میں گے۔ فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی۔ ام الفضل نے کہا جب اڑکا پیدا ہوا میں فحدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی ۔ حضور نے بچ کے دائے کان میں آ ذان اور با میں ماضر ہوئی ۔ حضور نے بچ کے دائے کان میں آ ذان اور با میں مان مرمائی اور اپنا لعابِ دبن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا کہ خلفاء کے باپ کو لے جا! میں نے حضرت عباس سے حضوطی کا ارشاد بیان کیا۔ وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضوطی کا ارشاد بیان کیا۔ وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضوطی کے ایس کے کہ ان میں سے سفاح ہوگا ۔ یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ ردلائل النبوۃ اللولة المکیہ صفحہ ۱۵

ان احادیث کریمہ میں ابتدائے آفریش سے جنتوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر دینا، مشرق سے مغرب تک زمین کے سارے جھے کو دیکھنابہت پہلے حضرت عمر اور حضرت عمان رضی اللہ تعالی عنها کے شہید ہونے کی خبر دینا، مید فرمانا کہ میری وفات وہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ میں جہاں انصار کی موت ہوگ۔

ترجمہ: نبی کرتم اللہ ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کوہ ترجمہ: نبی کرتم اللہ استحد بلا ۔ حضوط اللہ نے تھوکر مار کر فر مایا احد تھمر اُحد پر چڑھے تو وہ ان کے ساتھ ہلا ۔ حضوط اللہ نبی ایک صدیق اور دوشہید ہیں ۔ جا! اس لئے کہ تیرے اوپر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید ہیں ۔ جا! اس لئے کہ تیرے اوپر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید ہیں ۔ (بخاری شریف جلد اصفحہ ۵۱۹)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے فتح کمہ کے دن مدینہ شریف کے انسار سے کمہ معظمہ میں فرمایا۔ کے دن مدینہ شریف کے انسار سے کمہ معظمہ میں فرمایا۔ اَلْمَهُ مَن اَلْمَهُ مَا اِللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اَلْمَهُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اَلْمَهُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

ترجمہ: میری زندگی وہاں ہے ، جہاں تم لوگوں کی زندگی ہے اور میری
وفات وہاں ہے، جہاں تہیں انتقال کرتا ہے۔ (مسلم مشکلوۃ صغیہ کے کے
اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ جنگ کے لئے
جب میدانِ بدر میں اتر ہے تو فرمایا۔

ے موقع برفر مایا۔ الاعطِینَ هلدہ الرایة غدا رَجُلا یَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَی یَدَیْدِ الاعطِینَ هلدہ الرایة غدا رَجُلا یَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَی یَدَیْدِ ترجمہ: کل بیجینڈ اس اس میں اس میں اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا ترجمہ: کل بیجینڈ اس اس میں اس میں

### 145

دیکتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ بیجھتے ہو کہ مجھ پرتمہارا کوئی عمل چھپا رہتا ہے۔خدا کی شم میں پیچھپے ایسے ہی دیکتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکتا ہوں۔ مسکوۃ شریف صفحہ کے)

غور سیجے! حدیث شریف میں فئی مُوَجِّرِ الصَفِّن بیں کہ پہلی صف کے آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور علیہ نے آئھ کے کونے سے اس کو دیکھ لیا بلکہ فئی مُوَجِّرِ الصَّفُونِ ہے۔ یعنی وہ شخص آخری صف میں تھا لیکن حضور سید عالم علیہ نے اپی مُوجِّرِ الصَّفُونِ ہے۔ یعنی وہ شخص آخری صف میں تھا لیکن حضور سید عالم علیہ نے اپن میں رکاوٹ پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا۔ درمیان کی صفیں بھی حضور علیہ ہے دیکھنے میں رکاوٹ پیدانہیں کر شمیں۔

سرِ عرش برے بری گزر دلِ فرش پر ہے بری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شی نہیں وہ جو بچھ یہ عیاں نہیں

> حضرت عيسلى روح الله كاعقيده (على نبينا وعليه الصلوة والسلام)

سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا۔ وَانْبِنْکُمْ بِمَا تَاکُلُونَ وَمَا تَدْ بِحُووُنَ فِي بُيُوتِکُمُ

ترجمہ: اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو پچھٹم کھاتے ہو اور جو پچھاپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ (یارہ ۳رکوع۳۱)

حضرت صدرالا فاضل مولانا محد تعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمة والرضوان اس آبت کریمہ کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیمی علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لئے بنا کر رکھا ہے۔ آپ کی پاس نیچ بہت سے جمع ہوجاتے تھے۔ آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلال چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلال چیز کھائی ہے۔ فلال چیز تمہارے لئے اٹھا رکھی ہے۔ تبہارے گھر والوں نے فلال چیز کھائی ہے۔ فلال چیز تمہارے لئے اٹھا رکھی ہے۔ نیوں کے گھر جاتے روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے۔ گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیمی علیہ السلام نے تو لوگوں نے ایپ جون کو آپ کے پاس نہ بیٹھو! ایپ بچوں کو آپ کے پاس نہ بیٹھو! اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیمی علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیمی علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیمی علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیمی علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے

ميدان بدر من ايك دن يهلي بتا ديناكه يهال قلال پجيا ال جائے كا اور يهال فلال وُحير ہوگا، خیبر میں میفرمانا کہ میں کل جس کو جہنڈا دوں گا اس کے ہاتھ بر فتح ہوگی اور ام الفضل کے حاملہ ہونے پھراس بیج کے ابوالخلفاء ہونے ، یہاں تک کہاس کی نسل سے سفاح اور مہدی کے ہونے کی اطلاع دینا سب غیب کی خبریں ہیں، جن سے حضور سید حاصل ہے۔ ورنہ ان باتوں کو وہ اپنی زبان پر ہرگز نہیں لاتے۔

اور حضرت ابوہررو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب وانائے غيوب عليه في فرمايا -

وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ إِنِّى لَارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِى. ترجمه: خدا كى تتم تمهارا ركوع اورخشوع مجه سے پوشيده نهيں - ملى پينے

کے پیچھے بھی ویکھتا ہوں۔

اس حدیث شریف کے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللیک کا بیعقیدہ کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے(ا) وہ جھی ان سے پوشیدہ نہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں اور سے علم غیب ہے۔ پھراس حدیث شریف سے حضور علیہ الصلاٰ قوالسلام کا بیعقید ہ بھی ثابت ہوا كروه بديم كي پيچيے بھى د كھتے ہيں۔

اگر کوئی میر خیال کرے کہ حالتِ نماز میں آئھ کے کونے سے حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ میں پیٹے کے پیچھے بھی و مکھتا ہوں ۔ تو ریہ خیال غلط ہے ۔ اس کئے کہ صفوں کے ہ خر میں غلطی کرنے والے کوحضوط ایستی نے دیکھا اور تنبیہ فرمائی ۔ جیبا کہ حضرت ابو ہریرہ آخر میں غلطی کرنے والے کوحضوط ایستیں نے دیکھا اور تنبیہ فرمائی ۔ جیبا کہ حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُ رَ وَفِى مُوَجِّرِالصَّفُوفِ رَجُلٌ فَأَسَاءَ الصَّلاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا فُكَلانَ اَ لَا تَتَّقِى اللَّهَ اَ لَا تَرِى كُيْفَ تُصَلِّى اَنْكُمْ تُرَوُنَ اَنَّهُ يَخُفَى عَلَى شَيْءً

مِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَارِي مِنْ خَلْفِي كَمَا اَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَى.

ترجمہ: رسول التعلیق نے ہم لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی اور صفول کے ہ خرمیں ایک مخص تھا جس نے نمازی بری طرح بڑھی۔ جب حضور علاقے نے آخر میں ایک مخص تھا جس نے نمازی بری طرح بڑھی۔ جب حضور علاقے سلام پھیرا تو اے آواز دی کہ اے فلان ایل ایٹ ہے نہیں ڈرتا۔ کیا تونہیں

#### 147

صدقہ دینے کو بہت مجبوب رکھتی تھیں۔ بخاری صفحہ اوا جلدا۔ مشکوۃ صفحہ 10)
حضوط اللہ کی اس خبر پر کہ "میرے کھر والوں میں سے تم سب سے پہلے بھے سے ملوگ" محضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا خوش ہوکر بنسنا اور امہات المومنین کا حضور " سے دریافت کرنا کہ ہم بیویوں میں سے کون آخرت میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کر ۔

وریافت کرنا کہ ہم بیویوں میں سے کون آخرت میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کر ۔
گی؟ اور پھر حضور علی کے ارشاد پر ایک دوسرے کے ہاتھ کا نابنا ، ان سارے واقعات سے کھا م کھل کھل کھل محضرت فاطمہ زہراء اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علی کے اور جو انہوں نے فرمایا ہے وہی ہوکر رہے گا۔

# صحابه کرام کاعقیده (رضی الله تعالی عنهم)

جن حدیثول میں حضور سیدعالم علی کے علم غیب کا بیان ہے۔ صحابہ نے ان کو روایت کیا ، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علی ہے کہ علم غیب ہے۔ اس کے علاوہ خود صحابہ کے دافعات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ سے کہ اللہ کے عروب بندول کوغیب کا علم ہوا کرتا ہے۔

# حضرت ابوبکرصد بق کاعقیده (رضی الله تعالی عنه وصال اقدس۳۱ ججری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میر ہے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میری پیاری بٹی! میر ہے پاس جو پچھ مال تھا۔ آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولا دہیں تمہارے دو بھائی عبدالرحن ومحمہ ہیں اور تمہاری دو بہین ہیں۔ لہذا میرے مال کوتم لوگ قرآنِ مجید کے فر مان کے مطابق تقیم کر کے ابنا ابنا حصہ لے لینا ہذا میرے مال کوتم لوگ قرآنِ مجید کے فر مان کے مطابق تقیم کر کے ابنا ابنا حصہ لے لینا ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اباجان میری تو ایک ہی بہن ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اباجان میری تو ایک ہی بہن اساء ہے۔ یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ تمہاری سوتیلی ماں حبیب بنت فارجہ جو حالمہ ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے ، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فر مانے کے بعد آپ کے فر مان کے مطابق حبیب بنت فارجہ کے پیٹ

ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔آپ نے فرمایا کہ پھراس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں فرمایا الیم ہی ہوگا۔اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔

آ بت مبارکہ اور واقعۂ ندکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیعقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ من مبارکہ اور واقعہ کی نعمت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیعقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔

# حضرت فاطمه زّ ہرا اور اتنہات المؤمنین کاعقیدہ (رضی اللہ تعالی عنہا)

حضرت ابنِ عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ جب سورہ مبارکہ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ نازل ہوئی تو حضور علیہ فی خضرت فاطمہ زہراء رضی الله تعالی عنها کو بلایا اور ان سے فرمایا

رُقِيْتُ إِلَى نَفْسِى فَبَكَ قَالَ لَا تَبْكِى فَانَكِ اَوَّلُ اَهْلَى لَاحِقَّ بِى فَضَحِكَ .

رَجِم : مجھ میری وفات کی خبر دی گئ ہے تو وہ رونے لگیں ۔

صفوطی اللہ نے فرمایا نہ روو، اس لئے کہ میرے گروالوں میں سے سب ہے ہے ہی مرکی ہے تو وہ باس پڑیں۔ (پارہ ۳ رکوع ۱۱)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تالی عنہا ہے مردی ہے کہ اللہ وَسَلَّم قُلْنَا لِلنَّبِی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قُلْنَا لِلنَّبِی صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قَلْنَا لِلنَّبِی صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قُلْنَا لِلنَّبِی صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قُلْنَا لِلنَّبِی صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قَلْنَا لِللّٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَلْنَا اللّٰہِ عَلٰی اللّٰه اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم قَلْنَا لِللّٰہِ وَسَلَّم قَلْنَا اللّٰہ اللّٰہ

الصدفه و داس اسوت المومنين نے رسول التعطیع ہے عرض کیا کہ ہم میں ترجمہ: امہات المومنین نے رسول التعطیع ہے عرض کیا کہ ہم میں کون می ہوں کی آپ ہے آخرت میں سب سے پہلے ملاقات ہوگی؟ حضوطانی نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لیے ہیں۔ یہ من کر امہات المومنین نے نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ سب سے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ سب سے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ تا کے تو چنہ چلا کہ حضرت سودہ کے ہاتھ سب سے لیے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ لیے ہاتھ ہونے سے مرادصدقہ دینے میں جو بین کھی اور ہم میں سب سے پہلے انتقال کرنے والی حضرت زینب تھیں جو زیادتی تھی اور ہم میں سب سے پہلے انتقال کرنے والی حضرت زینب تھیں جو

#### 149

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک روم میں ایک کشکر بھیجا۔اس کے بعد آیک دن ایا تک مدینه طیبه میں بلند آواز سے دو مرتبه فرمایا یَالَبَیْکَاهُ! یَا لَبَیْکَاهُ! (یعنی ا ہے محص میں تیری لکار پر حاضر ہوں) کچھ دنوں بعد وہ کشکر مدینہ طیبہ واپس آیا۔ آپ نے ال تشكر كے سپه سالار سے فرمایا كه جس سیاى كوتم نے زبردى دریا میں اتارا تھا اور اس نے يًا عُمَرًاهُ. يَا عُمَرًاهُ. لِكَاراتها الله كاكيا واقعه تها؟ سيه سالار نع عرض كياكه مجصرا بني فوج كو دریا کے پاراتارنا تھا۔اس کے میں نے اس کو پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنیکے لئے دریا میں اترنے کا تھم دیا تھا، مگرموسم بہت سردتھا اور زور دار ہوا چل رہی تھی ، اس لئے اس کوسردی لك كن اوراس في دومرتبه بلندا وأز المنه يا عُمَواهُ. يَا عُمَواهُ. كَهااور انقال كر كيا \_ خدا مواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کی نیت سے دریا میں ازنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے موسم میں اس سپاہی کو دریا کی گہرائی میں اتار ناقتلِ خطا کے تھم میں ہے۔لہذا اینے مال سے تم اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو۔ (ازالة الحفا صفح ۱۷۱) ان واقعات سے معلوم ہوا کہ نہاوند جو ملک ایران میں ہے وہاں پر لڑائی کرنے والے مجاہدین اسلام کو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے مدینه منورہ سے دیکھا اور ملک روم میں سیابی کو زبردی دریا میں اتارے جانے کو وہیں سے ملاحظہ فرمایا۔ بیعلم غیب ہے جے آپ نے لوگوں پر ظاہر فرماکر ثابت کر دیا کہ غیراللہ کے لئے علم غیب کا عقیدہ حق ہے۔اسے شرک و کفر سمجھنا گمراہی و بدنہ ہی ہے۔

# حضرت عثان غنى كاعقيده

(رضى الله تعالى عنه وصال اقدس ٣٥٥ جرى)

حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصہ میں تشریف لے گئے ، جس کو

سے لڑکی (ام کلثوم) ہی پیدا ہوئی۔ (مؤطا امام محمہ باب انحلی صفحہ ۳۸۸) اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات كاعلم تھا كہ ميں اسى مرض ميں انتقال كر جاؤں گا۔ اس لئے آپ نے فرمايا كه آج ميرا مال ميرے وارثوں كا ہو چكا ہے اور آپ بد بات يقين كے ساتھ جانے تھے كه ان کا حبیبہ کے پیٹ میں لڑکا نہیں ہے ، لڑکی ہے اور ان دونوں باتوں کا جاننا یقیناً علم غیب ہے جن کو بیان فرما کر انہوں نے اپنا بیعقیدہ ثابت کر دیا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ دوسرے خاص بندوں کو بھی غیب کاعلم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔

# حضرت عمر فاروق اعظم كاعقيده (رضى الله تعالى عنه وصال اقدس٢٣ جرى)

علامہ ابونعیم نے دلاکل الدوۃ میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ ایکا ك آب نے درميان ميں خطبہ چھوڑ كرتين بار بي فرمايا يَاسَادِيَةُ الْجَبَلُ.يَاسَادِيَةُ الْجَبَلُ. يَاسَارِيَةُ الْجَبَلُ. لِعِن ال سَالَيِ إِيهَارُ كَى طرف جاوَد آك ساري إيهارُ كَى طرف جاؤ۔ اے سار بیا اور کی طرف جاؤ۔ ای طرح حضرت سار بیرضی اللہ تعالی عنہ کو یکار کر پہاڑی طرف جانے کا تھم دیا اور اس کے بعد پھرخطبہ شروع فرمایا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه نے بعد نماز حضرت عمر رضى الله تعالى عنہ ہے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تھے۔ پھریکا یک بلند آ واز سے کہنے لگے يَاسَادِيَةُ الْجَبَلُ. توكيا معامله تها؟ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرماياتم ب خدائ

ذوالجلال کی کہ میں ایبا کہنے پر مجبور ہوگیا تھا۔ رَايُتُهُمُ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ جَبَلٍ يُوتُونَ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَلَمْ

اَمُلِكُ اَنُ قُلُتُ يَاسَارِيَةُ الْجَبَلُ. میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آ کے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بیرو کھے کر مجھ سے صبط نہ ہو سکا اور

میں نے کہہ دیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔

اس واقعہ کے پچھ روز بعد حضرت سار بیرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر

151

جان لے گی ، گر سے کہا، جموت ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں، جموت طعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا چھا زاد بھائی تھا جوتم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقر ارکیا۔ پھر آپ نے فرمایا تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہرنگلی تو اس نے بچھے پکڑ کر تچھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہوگئ۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا بے شک ایسا بی ہوا تھا۔

آپ نے فرمایا تیری مال سارا واقعہ جانی تھی۔ جب بچہ بیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی۔ تیری مال تجھے گھر سے باہر لے گئی۔ لڑکا بیدا ہوا تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے بیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہال ایک کتا بہنچ گیا ، جس نے اسے سونگھا تو نے اس کتے کو ایک بیخر مارا جو بچہ کے سر پر لگا ، جس سے وہ زخی ہوگیا۔ تیری مال نے اپنے ازار بند سے بچھ کپڑے بھاڑ کر اس کے سرکو باندھ دیا بھرتم دونوں واپس چلی گئیں اور پھر تمہیں اس لڑے کا کوئی بیتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا۔ ہاں حضور! ایسا ہی ہوا تھا۔ گراے امیر المؤمنین! اس واقعہ کو میرے اور میری مال کے علاوہ کوئی تیسر انہیں جانیا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی ۔ یہاں تک کہ دہ جوان ہوگیا ۔ کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ چھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا آپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا بی تمہارا لڑکا ہے ۔ خدائے عزوجل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا ۔ تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ (شواہد الدیوة صفحہ ۲۸۲)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام پنج میں بخت بیار ہوگئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور! آپ یہاں کیوں تھہرے ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کی وفات ہوگئ تو تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلیں تا کہ آپ کے عزیز و اقارب کفن و دن کا انتظام کریں اور انصا و مہاجرین وغیرہ صحلبہ کرام آپ کی نمازِ جنازہ پڑھیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ابھی انتقال نہیں کروںگا اس لئے کہ رسول اللہ علیہ علیہ جھے سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مروگے۔ جب تک کہ امیر المؤمنین نہیں ہوجاؤ کے اور تاوقتیکہ تکوار مارکر تمہاری

 $\frac{(1+\epsilon)^{2}}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{$ 

150

" حش کوکب" کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہوکر ایک جگہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "عنقریب یہاں ایک مردِ صالح دن کیا جائے گا"

اس واقعہ کے پچھ ہی روز بعد آپ کی شہادت ہوگئ۔ بلوائیوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ آپ کا جنازہ مبارکہ نہ تو حضور سید عالم اللہ کے روضۂ اقدس کے قریب میں فن کیا جاسکا اور نہ جنت البقیع کے اس حصہ میں کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون تھے بلکہ سب سے دور الگ تھلک ''حش کوکب'' میں جس جگہ کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا تھا، وجیں فن کیا گیا۔ (ازالہ الخفاصفحہ ۲۲۷)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنه کا اپنی ظاہری زندگی میں بیفر مانا کہ ''یہاں ایک مردِ صالح بعنی میں دفن کیا جاؤں گا'' اپنے علم غیب کا ظاہر کرنا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان کا مجمی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کوغیب کاعلم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔

# حضرت على مُرتضى كاعقيده

(رضى التدنعالي عنه وصال اقدس مهم ججرى)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس میں ایک مرد اور آیک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گ۔ جاو انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں جھڑا کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے اس عورت سے نکاح کیا ، مگر جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے شخت اس عورت ہوگی۔ اگر میرا بس چلنا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے بھی ۔ آگر میرا بس چلنا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے بھی ۔ آگر نا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ۔ اس نے بھی سے بھاڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ آپ کا بھیجا۔

ہوا ا دی کی بلاے ہے ہے ہوں کے حاصرین کو جانے کا اشارہ فرمایا وہ چلے گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا وہ چلے گئے۔
اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا تو اس جوان کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہانہیں۔
اس کے بعد آپ نے اس عورت سے بیر میرا نثوہر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اب تو اچھی طرح صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے بیر میرا نثوہر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اب تو اچھی طرح

and the second of the second o

ترجمہ: اور اللہ کی بیشان نہیں کہ اے عام لوگو! تم میں سے کسی کوعلم غیب عطا فرما دے اور دلوں کے کفر و ایمان پرمطلع کر دے۔ ہاں اس منصب اور اپنی پیغمبری کے لئے اللہ جس کو جاہتا ہے چن لیتا ہے تو اس کی طرف وجی فرماتا ہے اور بعض غیوں کی اس کو خبر دے دیتا ہے۔

حضرت علامه المعيل حتى رحمة الله تعالى عليه (الهوفى ١١٣٥ ا بجرى) باره ٢١ ركوع ١٢ ك آيت كريمه إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة الله كَحْت تغير روح البيان مِن تُحريفر مات بير \_ وَمَا دُوِى عَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْاَخْبَادِ عَنِ الْغُيُوبِ فَبِتَعُلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا بِطَرِيْقِ الْوَحْي آوُ بِطَرِيْقِ الْإِلْهَامِ آوالْكَشُفِ.

ترجمه: ادر جوانبياء واولياء سے غيب كَي خَري روايت كى كئى بين تو وه الله تعالى كاتعليم سے ہے۔ يا بطريق وى يا الهام يا كشف كے طريق سے ۔ وكذا أخبر بعض اللاؤلياء عَن نُوُولِ الْمَطُرِ وَاخْبَرَ عَمَّا فِي الرِّحْمِ مِنُ ذَكُرِ اَوْ اُنْنَى فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ.

ترجمہ: اور ای طرح بعض اولیاء نے بارش ہونے کی خبر دی اور بعض نے رحم کے بچہ، کڑکے یا کڑکی کی خبر دی تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد پھرتحریر فرماتے ہیں۔

ترجمہ: حضرت ابو العزم اصفہائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیراز میں بیار ہو گئے تو
انہوں نے فرمایا اگر میں شیراز میں انقال کر جاؤں تو مجھے یہود یوں ہی کے
قبرستان میں فن کرنا۔اس لئے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں
طرطوس میں انقال کردل۔ پھر وہ اچھے ہوکر طرطوس گئے اور وہیں وصال ہوا
لیمنی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شیراز میں نہیں انقال کریں گے تو وہی ہوا۔
اور علامہ علاؤالدین خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفیٰ ۲۵ کہ جمری) پارہ کا سور ہار جمن
کی آیت مبارکہ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ کے تحت تفسیرِ خازن میں تحریفرماتے ہیں۔

پیشانی اور داڑھی خون سے رنگین نہ کر دی جائے۔ (شواہد المنبو قصفی ۲۲۷)

فہ کورہ عورت کے سارے پوشیدہ حالات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے بتا دیئے جس
سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اپنے بارے میں ان کا بی عقیدہ تھا کہ میں غیب جانتا ہوں اور
دوسرے واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ رسولِ اکرم اللہ کے علم غیب ہے۔ انہوں
نے میری موت کے متعلق جوفر مایا ہے وہی ہوکر رہے گا۔ اس میں کچھ فرق نہیں ہوسکتا۔

# مفسرين كاعقيده

حضرت امام فخرالدین رازی علیه الرحمة والرضوان (التوفی ۲۰۲ ججری) باره ۱۵ رکوع ۱۳ کی آیت کریمه اَمُ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَهْفِ اللّٰے کے تحت تفییر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

الْعَبُدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَ الْعَبُدُ اِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا لَهُ فَسَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَا لَّهُ وَأَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ المَصَرُّ فِي السَّهُلِ وَالصَّعُبِ وَالْبَعِيْدِ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ اللَّهُ وَلَى السَّهُلِ وَالصَّعُبِ وَالْبَعِيْدِ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ اللَّهُ وَلَى السَّهُلِ وَالصَّعُبِ وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ اللَّهُ الْمُعَلِّعُكُمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَاوَى اللَّهُ الْمُعَلِّعَامُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى ا

قرماتے ہیں۔ وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُوْتِيُ اَحَدُكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطْلِعُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ كُفُرٍ وَ إِيْمَانَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي لِرِمَالَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَيُوحِي اللّٰهُ وَ يُخْبِرُهُ بِبَعْضِ اِيْمَانَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي لِرِمَالَتِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُوحِي اللّٰهُ وَ يُخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْمُغِيْبَاتِ.

تغییر کمیر کی عبارت سے امام فخرالدین علامہ رازی کا یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ کی ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگ کا نور اس کی سمع و بھر بن جاتا ہے جن سے وہ دور و نزدیک کی ساری باتوں کو اور پورے حالات کو سنتا اور دیکھتا رہتا ہے۔

حضرت ابوالعزم اصفہانی کے داقعہ سے صاحب تفییر روح البیان علامہ استعیل حقی کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے محبوب بندوں کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا، جوعلوم خسہ میں سے ہے۔

# محدثین کا عقیده (رضی الله تعالی عنهم)

محدثین کرام جنہوں نے حضور سید عالم اللہ کیا گئے کی احادیث کریمہ کو جمع کرنے کے لئے بڑی بڑی مشقتوں کو برداشت کیا اور ان کو بڑھنے پڑھانے اور سجھنے سمجھانے کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ اب علم غیب کے بارے میں اس مقدس گردہ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

## حضرت امام بخاری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان ـ التوفی ۲۵۶ جری)

حضرت الس رضى الله تعالى عند برايت برانهول في قرمايا نعنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زيدًا و جعفرًا و ابن رواحة للناسِ قَبُلَ ان يَا تِيهُم خَبَرُهُم فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَة زَيْدٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ جعفرٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ جعفرٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَاصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى اَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ فَاصِيبُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى اَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ مِن سُيُوفِ الله يَعْنِي خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

 قِيُلَ اَرَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًاصَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُهُ الْبَيَانَ
يَعْنِى بَيَانَ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ لِآنَهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّى عَنُ
خَبُرِ الْاَوَّلِيُنَ وَلَاْ حِرِيْنَ وَعَنُ يَوْمِ الدِّيْنِ.

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ انسان کے محمقات کو مرادلیا ہے اور بیان ہے محمقات کو مرادلیا ہے اور بیان ہے مراد جو پچھ ہوگا اور جو پچھ ہو چکا سب اللہ تعالی نے ان کو سکھا دیا۔ اس لئے کہ حضوطات کے دن کی خبر دے دی گئی۔ لئے کہ حضوطات کے دن کی خبر دے دی گئی۔ اور علامہ ابو محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (الهتونی ۱۹۴مجری) ای آیت کریمہ کے تعدید معالم التزیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ .

رجمہ: اللہ تعالی نے انسان لینی محریصلی الله تعالی عَلَیْهِ وَسَلَمَ کُو بِیدا فرمایا اور ان کو بیان لینی جو بچھ ہو چکا اور جو بچھ ہوگا سب سکھا دیا۔ پیدا فرمایا اور ان کو بیان لینی جو بچھ ہو چکا اور جو بچھ ہوگا سب سکھا دیا۔ اور عارف باللہ شیخ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ای آ بتِ مبارکہ کے تحت تفسیر

صاوى مِسْ كَرِيرْمَاتْ بِيلَ -وَقِيْلَ هُوَ مُحَمَّدُصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانَّهُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْمُرَادُ بِالْبَيَانِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ.

ان تمام تفسیروں کی عبارتوں سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ مفسرین کرام کا بیعقیدہ ان تمام تفسیروں کی عبارتوں سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ منارے علوم کواللہ ہوگا ۔ سارے علوم کواللہ ہوگا ۔ کہ مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ لِعِنی جو پچھ ہوا اور جو پچھ قیامت تک ہوگا ۔ سارے علوم کواللہ ہوگا ۔ کہ مصطفیٰ جی اور دیگر انبیاء و اولیاء بھی غیب پر تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ جی ہوتی ہے۔ مطلع ہوتے ہیں ۔ البتہ اولیاء کی برنبت انبیائے کرام کوغیب پر تو ی اطلاع ہوتی ہے۔ مطلع ہوتے ہیں ۔ البتہ اولیاء کی برنبت انبیائے کرام کوغیب پر تو ی اطلاع ہوتی ہے۔

157

جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۹۲۳ مشکوۃ صفحہ ۱۹۷)

جنگ موتہ جو ملک شام میں ہوری تھی ، حضور علیہ کا مدید طیبہ میں بیٹے ہوئے اس کے سارے حالات کو بتانا، زمین کے اندر دو آ دمیوں پر ہونے والے عذاب کو او پر سے ملاحظہ فرمانا اور پھر یہ بھی بتانا کہ ان پر عذاب کیوں ہورہا ہے، قیصر و کسری کی حکومت ختم ہونے کی خبر دینا اور خدائے ذوالحلال کی قتم کے ساتھ فرمانا کہ ان کے خزانے اللہ تعالی کے راستے میں خرج کئے جا کیں گے۔ یہ سب غیب کی با تیں ہیں جن کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ملا تھے کو علم غیب ہے۔ ورنہ اس طرح کی حدیثوں کو وہ اپنی کتاب بخاری میں بڑان نہ لکھتے۔

آخری حدیث قدی سے امام بخاری کا بیعقیدہ بھی ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے خفا یا وغیوب جناب احمر مجتبیٰ محمقیقی کی ذات اقدی تو بہت ارفع واعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عام بندوں میں سے جب کی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کی ساعت و بصارت ہوجاتا ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ بھی غیب دال ہوجاتا ہے۔ دور ونزدیک کی جاتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ جب اسے یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس میں صفات خداوندی کا جلوہ ضرور ظاہر ہوگا۔

حضرت امام مسلم كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوفى ٢٦١ نجرى)

حضرت ابوزید لینی عمر و بن اخطب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ انہوں

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُرَوَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَيْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا جَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُّرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَآخُبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَآعُلَمُنَا آحُفَظُنَا. نے فر مایا اب جھنڈے کو اس مخفل نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تمواروں میں ہے ایک تموار ہے۔ لیا جو خدا تعالیٰ کی تمواروں میں ہے ایک تموار ہے۔ یعنی خالد بن ولید نے ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔ (بخاری شریف جلدا صفحہ ۱۱۱)

اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عليه وَسَلَّم بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِينَةِ اَوْ مَكَّةَ مَرُ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِينَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوُتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَدَّبَانِ فِى قُبُورِ هِمَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُعَدَّبَان فِى كَبِير ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُهُمَا لَايَسُتَتِرُمِنُ بَوْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُعَدَّبَان فِى كَبِير ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُهُمَا لَايَسُتَتِرُمِنُ بَولِهِ

وَكَانَ الْأَخَرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ

ترجمہ: نی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کی باغ میں ترجمہ: نی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ یا مکہ کے باغات میں عذاب ہورہا میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آ واز سی جن بران کی قبروں میں عذاب ہورہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں بر عذاب ہورہا ہے، مگر کسی بردی بات برنیں ۔ پھر فرمایا ہاں ( غدا تعالی کے نزد یک بردی بات ہے) ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب فرمایا ہاں ( غدا تعالی کے نزد یک بردی بات ہے) ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چھلی کھایا کرتا تھا۔ ( بخاری شریف جلدا صفحہ ۱۵ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ قالیہ نے اللہ اللہ علیہ اللہ عند سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ قالیہ نے اللہ اللہ عند سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ا

إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَكَلَّ كِسُرَى بَعُدَةً وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَكَلَّ قَيْصَرَ بَعُدَةً وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

والدی معس مستوری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب ترجمہ: جب کسرئی ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ متم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر در ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرج قدرت میں مجمد کی جان ہے ضرور ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرج کے جائیں گے۔ (بخاری شریف جلدا صفحہ اللہ)

ے جبیں ہے۔ ربوں سریب بہت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا

ارشاد -اِذَا اَحْبَبُتُهُ فَكُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي الْمَا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي اللهُ اللهُ

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قریب پنچ تو سخت آ ندهی آئی ۔ قریب تھا کہ وہ مسافر کو دنن کر دے۔ رسول التعلیق نے فرمایا کہ یہ آ ندهی ایک منافق کی موت پر بھیجی گئی ہے ۔ جب مدینہ منورہ پنچ تو اس روز ایک بہت بڑا منافق مرگیا تھا۔ (مسلم مشکلوۃ صفیہ ۵۳۷) منورہ پنچ تو اس روز ایک بہت بڑا منافق مرگیا تھا۔ (مسلم مشکلوۃ صفیہ اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا۔ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَتَفَتَحَنَّ عِصَابَةً مِّنَ اللهُ سُلِمِیْنَ کَنُزَ ال کِسُری اللهِ عَلیْهِ فِی الْاَبْیَض.

ترجمہ: میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سا کہ ضرور ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت کسرای کے خزانے کھولے گی جو کہ ابیض مقام پر ہوگا۔
کی ایک جماعت کسرای کے خزانے کھولے گی جو کہ ابیض مقام پر ہوگا۔
(مسلم مشکوۃ صفحہ ۲۹۲م)

ر سے معودہ محد ۱۲۹۹) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے بیں کہ"ایں بینج در زمانِ امیرالمؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیردن آ دردہ شد\_ یعنی بیزخزانہ امیرالمؤمنین

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ مبار کہ میں نکالا گیا۔ (افعۃ الممعات جلد میں صفحہ ۲۹۹) حضرت ابو قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِحِيْنَ يَحُفِرُ الْخَنُدَقَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ رَاسَهُ وَيَقُولُ بُوسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

ترجمہ: رسول اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ خندق کھود رہے تھے۔حضور ان کے سریر دستِ مبارک پھیرتے اور فرماتے جاتے خندق کھود رہے تھے۔حضور ان کے سریر دستِ مبارک پھیرتے اور فرماتے جاتے سے ۔ ابن سُمّتہ کی تختی کہ تمہیں باغی گروہ قُل کرے گا۔ (مسلم ۔مشکوۃ صفی ۲۵ اللہ تعالیٰ وجہہ حضور سیدعالم علیہ کے ارشاد کے مطابق جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے لشکر کے ساتھ حضرت عمّار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے۔

جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے ، حضور علیہ کا سارے واقعات کی خبر دینا، میدانِ بدر میں ایک دن پہلے ہی بتا دینا کہ کون کا فرکس جگہ قبل کیا جائے گا، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس آبادی میں ایک بڑے منافق کے مرنے کی خبر دینا، کئی سال قبل اس بات سے آگاہ کر دینا کہ ابیض کا خزانہ مسلمان کھولیس کے اور حضرت ممارضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً ۱۳ سال پہلے یہ بتا دینا کہ تم کو باغی جماعت قبل کرے گی ۔ بیسب غیب کی خبریں ہیں جن کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ تعالی عنہ کے علم غیب ہے۔ ہمارا بھی بھی عقیدہ ہے۔

ترجمه: رسولِ اكرم الله الله عنه المين فجركى نماز يرْ هائى اور منبر ير رونق افروز ہوکر ہمارے سامنے تقریر فرمائی ۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا ونت آ گیا ۔ پھرمنبر سے تشریف لا کرنماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھرمنبر پر تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی ۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھرمنبر ہے اتر کرنماز پڑھائی اس کے بعد منبر بر تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی ، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔تو اس تقریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے ، سارے واقعات کی حضورعلیں۔ نے ہمیں خبر دے دی ۔ تو ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جسے حضور الله کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یاد ہیں ۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۹۰) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عندنے فرمایا ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا يُرِيُّنَا مَصَارِعَ اَهُلِ بَدُرِ بِالْامْسِ وَيَقُولُ هٰذَا مُضْرَعُ فُكَان غَدًا اِنْشَاءَ اللَّهُ وَهَٰذَا مَصْرَعُ فَكَان غَدًا إِنْشَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرُ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اخْطَاءُ وَا حُدُودَ الَّتِي خَدُّهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: رسول الله علی نے جگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو دہ تمام مقامات دکھا دیئے تھے ، جہاں بدر کی اڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین تل ہوئے۔آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ تعالی بہاں فلاں مشرک گر کر مرے گا اور کل انشاء الله تعالى يهال فلال صخص وهير موگا-

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایات ہے۔ اس ذات کی جس نے رسول اللہ علیہ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو مقامات حضوطان نے بتا دیئے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا۔ بعنی وہ کافراسی جگہ مارے گئے جو جگہ حضور علیات نے بتا دی تھی۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۰۱)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا قَلِمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرُبَ الْمَلِينَةِ هَاجَتُ رِيْحٌ تَكَادُ اَنُ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَتُ هٰذِهِ الرِّيُحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَقَلِمَ الْمَلِيئَةَ فَإِذَا عَظِيْمٌ مِّنَ الْمُنَافِقَيْنَ قَلْمَاتَ.

ترجمہ: نی اکرم اللہ میں میں ہے جانی آرہے تھے۔ جب مدینہ شریف کے

مِاتُةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَلْمَهُ أَنَا بِإِسْمِهِ وَإِمْسُ اَبِيْهِ وَإِمْسُمُ قَبِيلُتِهِ.

ٱلْمَهُدِئُ مِنِى أَجُلَى الْجَبُهَةِ ٱقْنَى الْآنُفِ يَمُلَا الْآرُضَ قِسُطًا وَّعَدُلَا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَّجَوْرًا يُمُلِكُ مَبُعَ سِنِيْنَ.

ترجمہ: مہدی مجھ سے ہے کشادہ پیشانی اور بلند ناک والا \_ زمین کوعدل و انصاف سے بحر دے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھرگئی ہوگی ۔سات سال حکومت کرے گا۔

(ابوداؤد \_مشکلوۃ صفحہ ۲۰۷۰)

ان احادیث کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور سید عالم علی کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام فقی اللہ تعالی عنہ کے بارے ہونے والے تمام فتنہ انگیزوں کاعلم تھا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ساری با تیں جانتے تھے اور بیسب غیب کاعلم ہے۔ پھر حضرت امام ابوداؤد نے ان حدیثوں کو اپنی کتاب ابوداؤد شریف میں لکھا تو ثابت کر دیا کہ حضوط اللہ کے بارے میں علم غیب کاعقیدہ برحق ہے۔

# حضرت امام دارمي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_ التوفى ٢٥٥ جرى)

حضرت عبدالرمن بن عائش رضى الله تعالى عند سدوايت بكر مركار اقدى الله في المركار الله في المورة قال في ما يختصِم الممالاء الاعلى وأيت ربي عزوجل في الحسن صورة قال فيما يختصِم الممالاء الاعلى فلت انت اعلم قال فوضع كفة بين كتفى فوجدت بردها بين فديتى فعلمت مافى المهموات والارض.

ترجمہ: میں نے اپنے رب عزوجل کو الی اچھی صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ رب تعالی نے مجھ سے پوچھا ملا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے شان کے لائق ہے۔ رب تعالی نے مجھ سے پوچھا ملا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے

## حضرت امام ترفدي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفى ١٤٩ جرى)

حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے روايت ہے۔ انہوں نے فرمايا۔ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا صَلَاةَ الْعَصُرِ بِنَهَادٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمُ يَدُعُ شَيْئًا يُكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا اَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَةُ مَنُ نَسِيةً.

ترجمہ: رسول اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو ایک دن عصر کی نماز اوّل وقت پڑھائی بھر کھڑے ہوکر تقریر فرمائی تو کسی بات کونہیں چھوڑا ، قیامت تک کے سارے واقعات کی ہمیں خبر دی۔ جس نے اس تقریر کو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو بھول گیا۔ (ترزی شریف جلد ۲صفی ۲۲)

اور حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے ، انہوں نے فرمایا۔ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَةٌ فَقَالَ يُقْتَلُ هَا فِيهَا

مَظُلُومًا لِعُثْمَانَ.

# حضرت امام ابوداؤد كاعقبده

(عليه الرحمة والرضوان -التوفى ٢٥٥ جرى)

الله تعالی نے ان کی آئھ کی روشی واپس دے دی اور پھر انتقال کر مجے۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۴۳)

ميزبانِ رسول حضرت ابوايوب انصارى رضى الله تعالى عندنے فرمایا خَرَجَ النّبِی صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ

صَوْتًا قَالَ يَهُو دُ تُعَدُّبُ فِي قُبُورِهَا.

نمی اکرم الی ایم تشریف کے اور سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک آوازسی ۔ فرمایا یہودکوان کی قبرول میں عذاب دیا جارہا ہے۔

(مشكوة شريف صفحه ۵۳۷)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول خداملیں نے فرمایا۔

إِنَ الشَّيُظُنَ قَدُ آيِسَ مِنُ آنُ يَّعُبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنُ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمُ. التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمُ.

ترجمہ: شیطان اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ مصلی لیعنی مؤمن جزیرۃ العرب میں انہیں لڑانے سے جزیرۃ العرب میں انہیں لڑانے سے مایوں نہیں ہوا ہے۔(مسلم مشکوۃ صفحہ ۱۹)

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔

مراد بمصلین مومنانند و مراد بعبادت شیطان عبادت اصنام و اگر چه اصحاب مسیلمه و مانعی الزکا قرراه ارتداد رفتند اما عبادت اصنام نه کردند۔

ترجمہ مصلوں سے مؤمنین مراد ہیں اور شیطان کی عبادت سے بتوں
کی پوجا مراد ہے اور اگر چہ مُسیلمہ کے ساتھی اور منکر بن زکوۃ مرتد ہوئے،
لیکن ان لوگوں نے بتوں کی پوجا نہیں گی۔ (افعۃ اللمعات جلدا صفحہ ۱۸)
ان حادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکوۃ حضرت علامہ خطیب تیم بن کا علیہ ان حادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکوۃ حضرت علامہ خطیب تیم بن کا محضور علیہ کے کہ حضور علیہ کے ادر اند ھے ہو گے اور زمین کے اندر یہودیوں پر جو ہماری وفات کے بعد بھی زندہ رہو گے اور اند ھے ہو گے اور زمین کے اندر یہودیوں پر جو

 $\frac{\partial u^{k}}{\partial x^{k}} = \frac{\partial u^{k}}{\partial x^{k}} \frac{$ 

بارے میں جھڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرارب تو خوب جانتا ہے۔ تو رب تعالی نے اپنا دستِ قدرت میرے کا ندھوں کے درمیان رکھا تو وصولِ فیض کی ٹھنڈک میں نے اپنا دستِ قدرت میرے کا ندھوں کے درمیان رکھا تو وصولِ فیض کی ٹھنڈک میں نے اپن تمام چیزوں کو جان لیا جو آسانوں اور زمینوں میں ہیں۔ (دارمی۔مکلوة صفحہ ع)

حضرت ابوسیعد خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله الله علیہ مرض وصال میں مسجد نبوی کے منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا۔

وَالَّذِی نَفُسِی بِیَدِم اِنِّی لَانُظُرُ اِلَی الْحَوُضِ مِنْ مَّقَامِی هٰذَا ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس جگہ ہے بھی حوشِ کوڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ (دارمی۔مشکوٰۃ صفحہ ۸۳۸) آسانوں اور زمینوں کی ساری باتوں کو جانتا اور مدینہ منورہ ہے بھی حوشِ کوڑ کو استان علم غیر میں میں حصہ میں اور میں منی اور میں نادا تقالی عند نیاتی کے اللہ داری

ملاحظہ فرمانا علم غیب ہے۔ حضرت امام داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب داری شریف اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب داری شریف میں ان حدیثوں کو شامل فرما کر واضح کر دیا کہ جارا بھی یمی اعتقاد ہے کہ حضوط اللہ کے عنہ ماصل ہے۔ حضوط اللہ کے عنہ ماصل ہے۔

صاحب مشكوة علامه خطيب تنريزي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان -التوفى ١٩٢٠ جرى)

حضرت اُنیسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ حضورت آلیہ اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ حضورت آلیہ ان کے باپ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لئے اندرتشریف لائے جبکہ وہ بیار تھے۔ تو حضور علیہ نے فرمایا۔

ngang gang manggan di kalanggan dibanggan panggan ganggan panggan panggan panggan panggan panggan panggan pang

165

اور ایک دوسرا مخص تو وہ مرتد ہونے کے بعد جنگ بیامہ میں قل کیا گیا۔ (شفا شریف جلد اصفحہ ۲۲۵)

وَاَخْبَرَبِالْمَالِ الَّذِى تَرَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أُمَّ الْفَصْلِ بَعُدَ اَنُ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ غَيْرِى وَغَيْرُهَا فَاسُلَمَ وَاعْلَمَ بِأَنَّهُ سَيَقْتُلُ اُبَى ابْنَ نَعْرُهَا فَاسُلَمَ وَاعْلَمَ بِأَنَّهُ سَيَقْتُلُ اُبَى ابْنَ ابْنَى اللَّهُ عَلْمَ وَعَنْ مَصَارِع الله بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَعَنْ مَصَارِع الله بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ كَمَا قَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وَسَيَصُلِحُ الله بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وَسَيَصُلِحُ الله بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وَسَيَصُلِحُ الله بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وَسَيَصُلِحُ الله بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وَسَيَصُلِحُ الله بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَذَاسَيِّدٌ وسَيَصُلِحُ الله بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَلَاسَيِّدٌ وسَيَصُلِحُ الله بَيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ فِي الْحَسْنِ إِنَّ ابْنِي هَا قَالَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَاللَّهُ الْمَالِدُ وَسَلَمُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الله وَاللَّهُ الْمُ الله وَالله وَالَعُلَمُ الله وَالله وَالْمَالِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والمُعَلِي الله والمُعَلِي والله والمُعْرَالِهُ المُعْلَى الله والمُعْلَى الله والمُعْلَمُ المَالِعُ الله والمَا والله والمُعَلِي الله والمُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلِي المُعْرِي المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله والمُعْلِي المُعْلَمُ المُعَلِي المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِي الله والمُعْلَمُ المُعَلِي المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْ

ترجمہ: اور حضور علی نے اس مال کی خبر دی جس کو ان کے بچیا حضرت عباس رضى الله تعالى عنه نے اپنى بيوى ام الفضل رضى الله تعالى عنها كے ياس چھپا کے رکھا تھا۔حضرت عباس نے کہا اس مال کومیرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھروہ ایمان لے آئے اور حضور علیہ نے بتایا کہ وہ عنقریب الی بن خلف کوقل کریں سے اور عتبہ بن ابولہب کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک کتا کھائے گا اور بدر میں کافروں کے قتل ہونے کی جگہ ملے بتا دی۔ تو جبیا حضور علیہ نے فرمایا ویبا ہی ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے اور عفریب الله تعالی اس کے ذریعے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا اور جب حضرت خالد رضى الله تعالى عنه كو أكيد ركى طرف بهيجا تو ان ي فرمايا كهتم اسے گائے كاشكار كرتے ہوئے ياؤ كے۔ توبير سارى باتيں حضور اللہ كى ظاہری زندگی اور وصال مبارک کے بعد اس طرح ہوئیں جیبا کہ آب نے فرمايا تقاملي الله تعالى عليه وسلم \_ (شفا شريف جلد اصفحه ٢٢٢)

ان تمام عبارتوں سے المجھی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت علامہ قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھی مجبی عاصل ہے۔ تعالی عنہ کا مجھی مجبی عقیدہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب حاصل ہے۔

عذاب ہورہا تھا اسے بتایا اور خبر دی کہ ملک عرب میں مجمی شیطان کی بوجانہیں ہوگی ۔ لیعنی اگر چہ وہاں کچھ لوگ مرتد بھی ہوجا ئیں ، جیسے کہ اصحابِ مسیلمہ اور منکرین زکوۃ مرتد ہوئے ،مگر بھی وہاں بتوں کی بوجانہیں ہوگی ۔

ان غیوں کے بیان والی حدیثوں کو علامہ خطیب تیریزی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اگر حضوطی کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ ان کے نزدیک حق نہ ہوتا تو وہ الی حدیثوں کو مشکلوۃ شریف میں ہرگز داخل نہ کرتے۔

## خصرت علامه قاضى عياض كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوفى ١٩٨٨ جرى)

قَالَ فِي قُزُمَانَ وَقَدُ آبُلَى مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ إِنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ . وقَالَ فِي جَمَاعَةٍ فِيُهِمُ آبُوهُ مُرَيَّرَةً وَسَمُرَةً بُنُ جُنُدُبُ وَ حُذَيْفَةُ احِرُكُمُ مَوْتًا فِي النَّارِ فَكَانَ بَعُضُهُمْ يَسُنَالُ عَنُ مَ بَعْضٍ فَكَانَ سَمُرَةُ احِرَهُمُ مَوْتًا هَرِمَ وَخَرِفَ فَاصَطَلَى بِالنَّارِ فَأَحْتَرِقَ فِيهًا.

ترجمہ: رسول الشعافیہ نے تو مان کے بارے میں فرمایا جب کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے بوی بہادری کے ساتھ لارہا تھا کہ وہ دوز خیوں میں سے ہے ۔ آخر اس نے خود کشی کی اور حضوطانیہ نے ایک جماعت کے بارے میں خبر وی جن میں حضرت ابو ہریرۃ ، سمرہ بن جندب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ تم میں سے آخری مخص آگ میں مرے گا تو وہ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہتے ہے۔ ان میں سب کے بعد حضرت سمرہ کا انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عقل ہوگئے سے ۔ آگ تاپ رہے سے کہ انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عقل ہوگئے سے ۔ آگ تاپ رہے سے کہ انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عقل ہوگئے سے ۔ آگ تاپ رہے سے کہ انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عقل ہوگئے سے ۔ آگ تاپ رہے سے کہ ان میں جل سے۔ (شفاشریف جلداصفی ۱۲۲۳)

وقَالَ لِقَوْم مِّنُ جُلَسَائِهِ ضِرُسُ اَحَدِكُمْ فِي النَّارِ اَعُظَمُ مِنُ اُحُدٍ. قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ وَقَالَ لِقَوْم مِّنُ جُلَسَائِهِ ضِرُسُ اَحَدِكُمْ فِي النَّارِ اَعُظَمُ مِنُ اُحُدٍ. قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةً فَذَهَبَ الْقُومُ يَعْنِي مَاتُوا وَ بَقِيْتُ آنَا وَرَجُلَّ فَقَتِلَ مُرْتَدًّا يَوْمَ الْيَمَامَةِ .

فَذَهَبَ الْقُوْمِ يَعْنِي مَاتُوا و بهِيتَ اللَّ ورَجَلَ فَلَمِنَ مُولِيَّ اللَّهِ مِنْ الْفَوْمِ يَعْنِي مَاتُوا و بهِيتَ اللَّ ورَجَلَ عَمْلِ بَمِي يَحِيلُوكُول سِي فرمايا كهتم مِن ترجمہ: رسول اكرم عليہ في الله جنهم مِن احد سے زيادہ برا ہوگا۔ حضرت ابو سے ایک آ دی (کے جسم) كا ٹيلہ جنهم مِن احد سے زيادہ برا ہوگا۔ حضرت ابو سے ایک آ دی (نظالی عنه نے فرمایا تو سب كا انتقال ہوگیا۔ صرف مِن باقى بچا ہر برہ رضى الله تعالى عنه نے فرمایا تو سب كا انتقال ہوگیا۔ صرف مِن باقى بچا

ترجمہ: متم ہے اس ذات کی جس نے تن کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا ہے کہ آپ نے حرف بخرف بتا دیا کچھ بیس چھوڑا ان کا داقعہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ (خصائص کبری جلد اصفحہ ۲۵۹)

ان احادیث کریمہ میں سرکار اقد س اللہ نے جن باتوں کی خبر دی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنیٹی پر زخم اگا کر شہید کئے جا کیں گے، حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی شہید ہوں گے اور جنگ موتہ جو ملک شام میں ہورہی تھی ۔ اس کے سارے حالات کو مدینہ منورہ سے ملاحظہ فرمانا اور تفصیل کے ساتھ حرف بیان کرنا سب غیب کی خبریں ہیں، جن کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة والرضوان نے اپنی کتاب میں لکھ کر شابت کرویا کہ جمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسولِ اکرم اللہ غیب جانے والے ہیں۔

شارح بخاری علامه عسقلانی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان - التوفی ۸۵۲ جری)

آپتحریرفرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور سید عالم علیہ کا سینہ مبارک چاک کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد قالب اطہر کو جنب زم زم کے پانی سے دھویا تو فرمایا۔ فَکُبٌ سَدِیدٌ فِیدِ عَیْنَان تُبُصِرَان وَاُذُنَان تَسْمَعَان.

ترجمہ: قلب مباک ہرفتم کی بھی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آئسیس ہیں جودیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔

(فتح الباري شرح بخاري جلد ١٣ صفحه ١١٠)

معلوم ہوا کہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ کے کوعلم غیب ہے۔ اس لئے کہ قلب مبارک کی آئیسیں اور کان غیب کی باتیں دیکھنے اور سننے کے غیب ہے۔ اس لئے کہ قلب مبارک کی آئیسیں اور کان غیب کی باتیں دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں جبیبا کہ حضور علیہ نے خود ارشاد فر مایا ہے۔

إِنِّي اَرِي مَالَا تُرَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَا تُسَمِّعُونَ.

ترجمه: میں وہ چیز دیکھتا ہوں جس کوتم نہیں دیکھتے ہو اور میں وہ سنتا ہوں جس کوتم نہیں سنتے۔(مشکلوۃ صفحہ ۵۵۷) اورتحریر فرماتے ہیں۔

لَهُ صِفَةٌ بِهَا يُدُرِكُ مَا مَــَكُونُ فِي الْغَيْبِ وَيُطَالِعُ بِهَا مَافِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ.

# حضرت علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_التوفى ١١٩ جري)

حضرت على كرم الله تعالى وجهد الكريم نے كها كدر سول الله الله الله بحص بے فرمایا۔ مستُضرَبُ ضَرُبَةً هِ لَهُ نَاوَضَرُبَةً هِ لَهُ نَا وَاَشَارَ إلى صُدُعَيْهِ فَيَسِيلُ دَمُهُ مَا حَتَى تَخَصَّبَ لِحُيَةِكَ... لَهُ طرق كثيرة عن على رضى الله عنه.

ترجہ: تم عنقریب مارے جاؤ کے ایک ضرب یہاں اور ایک ضرب یہاں اور ایک ضرب یہاں اور در ایک ضرب یہاں اور در حضور اللے تھے ایک ضرب یہاں اور در حضور اللے تھے اپنی کنیٹیوں کی جانب اشارہ فرمایا" تو ان جگہوں سے خون ہے گا در حضور اللہ کے گئیں ہوجائے گی۔ (خصائص کبری جلد اصفحہ ۱۲۳) میں تاریخ

وه برگز انقال نبیل کریں گے جب تک کولگ نیے کئے جائیں۔ (خصائص کبری جلد اصفی ۱۲ استان کے جائیں۔ حضرت جابرض اللہ تعالی عند سے روایت ہے۔ آنہوں نے کہا کہ رسول کا کتا تعالی نے فرمایا۔ حضرت جابرض اللہ تعالی عند سے روایت ہے۔ آنہوں نے کہا کہ رسول کا کتا تعالی فر فرایا۔ مَنْ اَحَبُ اَنْ یَنْظُورُ اِلَی شَهِید یَمُشِی عَلَی وَجْدِ الْآدُضِ فَلْیَنْظُورُ اِلَی طَلْحَة بُن عُبَیدِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ

صعب بن حبیب الله ترجمہ: جو تحض کسی شہید کو زمین پر جلتے ہوئے دیکھنا جا ہے تو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھیے۔ (خصائص کبری جلد اصفحہ ۱۲۳)

الودیھے۔ رحصا سِ برن بعد اله یعلیٰ بن منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگبِ موتہ کی بیعتی شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو یعلیٰ بن منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگب حالات خبر لے رحضور اکرم اللہ کے کہ دمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کے حالات خبر لے رحضور اکرم اللہ کے بناؤں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آپ بی بنائیں۔ اللہ کے مجبوب تم مجھے بناؤ کے یا میں تجھے بناؤں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آپ بی بنائیں نے کہا۔ وانائے خفایا وغیوب اللہ نے دوہاں کا بورا حال مفصل بیان فرما دیا تو حضرت ابو یعلیٰ نے کہا۔ وانائے خفایا وغیوب اللہ نے دوہاں کا بورا حال مفصل بیان فرما دیا تو حضرت ابو یعلیٰ نے کہا۔ وانائے خفایا وغیوب اللہ نے ماتور محت مِن حَدِینِهِم حَرُفًا لَمْ تَذَكُوهُ وَ اِنَّ وَ اللّٰهِ مَا لَمُ مَدُونَ وَ اِنَّ اللّٰهِ مَا لَمُ مَا ذَكُونَ وَ اِنَّ اللّٰهِ مَا لَمُ مَدُونَ اللّٰهِ مَا لَمُ مَا ذَكُونَ وَ اِنَّ اللّٰهِ مَا فَکُونَ وَ اِنَّ اللّٰهُ مَا فَکُونَ وَ اِنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

169

ہوں جیے کہ اپنی اس میلی کو۔ (زرقانی علی المواہب جلد مصفہ ۲۳۳)

رسول اکرم سیالی کا برسات کی اندھری رات میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ

کے گھر جو شیطان تھا اس کو اپنے یہاں سے دیکھنا اور یہ ارشاد فرمانا کہ میں قیامت تک

ہونے والے واقعات کو اپنی میلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ سب غیب کی با تیں ہیں۔ معلوم ہوا

کہ حضرت علامہ زرقانی علیہ الرحمة والرضوان کا بھی کی اعتقاد ہے کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے کہ عظم غیب ہے۔ اس لئے ایک دوسرے مقام پرتح برفرماتے ہیں۔

قد تو ارت الله تعالی الله تعالی علی اظلاع میلی الله تعالی الله تعالی علی الله تعالی علیہ و سئلی الله تعالی علیہ و سئلی علیہ و سئلی الغین الله تعالی علی الله تعالی الله تعالی علی الله تعالی علی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی علی الله تعالی الی الی الله تعالی اله تعالی الله تعال

بلاشبہ متواتر حدیثیں اور ان کے معانی اس بات پر متفق ہیں کہ حضور طابقہ غیب پر مطلع ہیں ۔(زرقانی علی المواہب جلد بے صفحہ ۱۹۸)

# حضرت ملأعلى قارى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_ التوفي ١٠١ه جري)

حضرت امام دارمی کے بیان عقیدہ جس بہلی صدیث جولکھی گئی ہے اس کے تحت حضرت ملاعلی قاری رحمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَىٰ جَمِيْعِ الْكَاتِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمْوَّاتِ بَلُ وَمَا فَوُقَهَا وَالْارُضِ هِيَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ أَى جَمِيْعَ مَا فِي الْاَرُضِيْنَ السَّبْعِ بَلُ وَمَا تَحْتَهَا.

ترجمہ: حضرت علامہ ابن حجر نے فرمایا یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آسانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کا نتات کو جان لیا اور ارض بمعنی جنس ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جوساتوں زمینوں بلکہ ان سے بھی نیچ ہیں۔ حضور علیہ کومعلوم ہوگئیں۔ (مرقاۃ شرح مشکلۃ جلد اصفی ۱۳۲۳) اور تحریر فرماتے ہیں۔

عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيطٌ بِالْكُلِيَاتِ وَالْجُزُئِيَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَ غَيْرِهَا. حضور الله كاعلم كلى اورجزكى تمام واقعات كوهيرے موئے۔

(مرقاة شرح مشكوة جلد ۵ صفحة ١٦١)

إِذَا تُنَوَّرُ الرُّوْحُ الْقُدُسِيَّةَ وَازُدَادَ نُورِيَتُهَا وَأَشُرَقَهَا بِالْإِعْرَاضِ عَنُ

ترجمہ: رسول اللہ علیہ کے لئے ایک ایک صفت ہے کہ جس سے وہ آکتر مختوب کی باتیں جان لیتے ہیں اور اس سے لوچ محفوظ کی ساری باتیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۱۱ اصفحہ ۱۱۱)

# حضرت علامه زرقانی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان \_الهتوفی ۱۲۲۱ جری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عند آیک اندھیری رات میں جب کہ بارش بھی ہورہی تھی کافی دیر تک حضور علیہ کے بارش بھی ہورہی تھی کافی دیر تک حضور علیہ کی خدمت میں حاضر رہے ۔جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم علیہ نے ان کو مجور کی ایک شاخ عطاکی اور فرمایا۔

اِنْطَلِقُ بِهِ فَاِنَّهُ سَيُضِى ءُ لَکَ مِنْ بَيْنِ يَدَيُکَ عَشُرًا وَ مِنْ خَلَفِکَ عَشُرًا فَاضُرِبُهُ حَتَى يَخُوجُ فَانَّهُ عَشُرًا فَاضُرِبُهُ حَتَى يَخُوجُ فَانَّهُ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَاضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَى دَخَلَ بَيْنَهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَاضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَى دَخَلَ بَيْنَهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَاضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَى دَخَلَ بَيْنَهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ

فَضَرَبَهُ حَتَّى خَرَجَ الله و لِ جاوً ! یه دل ہاتھ تمہارے آگے اور دل ہاتھ تمہارے ترجمہ :اس کو لے جاو ! یہ دل ہاتھ تمہارے آگے اور دل ہاتھ تمہارے پیچھے اجالا کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گے تو ایک سیابی دیکھو گئے ۔ اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے ۔ اس لئے کہ وہ شیطان ہے ۔ جب حضرت قاوہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لئے روشن ہوگئ ۔ یہاں تک کہ وہ این مارا ہوئے اور انہوں نے اس سیابی کو پالیا تو اے اتنا مارا کہ وہ نکل گئی ۔ (زرقانی علی المواہب جلدہ صفحہ ۱۹۵)

کہ وہ نقل تی ۔ (زرفای می اسواہب جدت سے سوات ہے ۔ انہوں نے کہ رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہ رسول معتبر من میں اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہا ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہا ہے ۔ انہوں اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ

التُعَلِيكَ فَ فَمَا اللهُ فَيُهَا اللهُ اللهُ

الُقِيلَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُو إِلَى كَفِي هَلَهِ . الُقِيلَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُو إِلَى كَفِي هَلِهِ . ترجمہ: الله تعالی نے میرے لئے دنیا کے پردے اٹھا دیے ہیں تو می دنیا کو اور جو پچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دمیما وے تعیں مے۔ میں نے کہا میں بھی ایک مئلہ پوچیوں کا دیکھیئے اس کا جواب دیتے ہیں اور حضرت من عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه نے فرمايا معاذ الله ميں تو ان سے كوئي مسكه نبيس يوچھوں كا بلكہ مجلس ميں بيٹھ كرفيضِ زيارت اور فيض صحبت ہى حاصل كروں كا \_ جب ہم نتیوں ان کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپی جگہ پر موجود نہیں ہیں ۔ پھر تھوڑی در کے بعدان کو وہاں بیٹے یایا۔انہوں نے ابن القاء کو قبرآ لود نگاہوں سے دیکھا اور غصہ سے فرمایا اے ابن البقاء خدا تیرا بھلانہ کرے۔ تو مجھ سے وہ مسئلہ یو چھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے ۔ کان کھول کرشن ! تیرا مسئلہ رہے ہور اس کا جواب رہے ہے ۔ بیشک میں بچھ میں کفر کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہا ہوں ۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجه موكر فرمايا اے عبداللہ! تم مجھ سے مسئلہ پوچھو سے كه ديكھو ميں كيا جواب ديتا ہوں ۔ تمہارا مسکلہ بیر ہے اور اس کا جواب بیر ہے۔ تمہاری بے ادبی کے سبب دنیاتم پر اتنا موبر كرے كى كەكان كى كوتك تم اس ميں ۋوب جاؤ كے \_ پھر حضرت عبدالقادر جيلاني رضي الله تعالی عنه کی طرف متوجه ہوئے اور اپنے قریب بیٹھا کر بہت احترام کیا اور فرمایا اے عبدالقادرتم نے ادب کی وجہ سے اللہ تعالی اور رسول الله علی کو راضی کر لیا۔ میں و مکھ رہا ہول کہ آپ بغداد میں کرسی وعظ پرتشریف کے گئے اور فرما رہے ہیں۔ قَلَمِی هذہ عَلیٰ رَقْبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ . "يعنى ميرا ياوُل كل ولى الله كي الرون ير"اور من بيهى وكيورها مول كه اس وفت کے کل ولی اللہ، آپ کی عظمت کا اعتراف کریں گے اور اپنی گردنوں کو جھکادیں کے۔وہ غوث میفر ماکر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم نے انہیں نہیں ویکھا۔ اس واقعہ کے تعد جعزت میج عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ میں قرب اللی کے آ ثار ظاہر ہونے کے اور عوام جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور میں نے آپ کا اعلان این زندگی میں سنا جب وقت کے سارے ولیوں نے گردنیں جھکادی تھیں اور ابن التقاء علوم شرعیه میں ایبا مستغرق ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہ اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا مانے لگے۔ وہ علم مناظرہ میں اس قدر حادی تھا کہ اینے مدِ مقابل کو حیب کرا دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فصاحت اور وقار میں مشہورِ زمانہ ہوگیا۔عباس خلیفہ نے اسے خاص اینے مصاحبوں میں داخل کر لیا اور شہنشاہ روم کی طرف اسے سفیر بنا کر بھیجا، جہاں اس نے شابی دربار میں عیسائیوں کے یادر یول کو ایک مناظرہ میں جیب کرا دیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی ۔ ایک دن وہ بادشاہ روم کی جواں سال حسین لڑکی کو دیکھ کر دل

ظُلُمَةِ عَالَمِ الْحِسِّ وَ تَخُلِيَةِ الْقَلْبِ عَنُ صَدْءِ الطَّبِيُعَةِ وَالْمَوَاظِبَةِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَفَيُضَانِ الْآنُوارِ الْإِلْهِيَّةِ حَتَّى يَقُوِىَ النُّورُ وَيَنْبَسِطَ فَضَاءُ قَلْبِهٖ فَتَنْعَكِسُ فِيُهِ النَّقُوشُ الْمُرُتَسِمَةُ فِي اللَّوُحِ الْمَحُفُوظِ وَيَطُّلِعُ عَلَى الْمَغِيْبَاتِ وَيَتَصَرُّفُ فِي أَجْسَامِ الْعَالِمِ السُّفُلِيّ بَلُ يَتَجَلَّى حِينَئِذِنَا الْفَيَّاضُ الْآقُدَسُ بِمَعْرِفَةِ الَّتِي هِيَ الشُّرُفُ الْعَطَايَا فَكُيُفَ بِغَيْرِهَا.

ترجمہ:جب روح قدسید منور ہوجاتی ہے اور عالم حس کی ظلمت سے اعراض کرنے، آئینہ کول کوطبیعت کے زنگ سے صاف کرنے ،علم وعمل پر مواظبت کرنے اور فیضان انوار البید کی وجہ سے بینور اور زیادہ توی ہوکر فضائے قلب برجھا جاتا ہے تو دل میں لوح محفوظ کے نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں اور وہ غیب کی باتوں برمطلع ہوجاتا ہے اور عالم سفلی کے اجسام میں تضرف كرتا ہے بلكہ اس كے دل ير خدا تعالى كى تجليات وارد ہوتى بي -الله تعالی کی اس معرفت کے سب جو اشرف العطایا ہے تو اس سے اور کوئی چیز سے پوشیدہ روسکتی ہے۔ (مرقاق مشکوۃ جلداصفحہ ۲)

ان تحریروں سے واضح طور برمعلوم ہوا کہ ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضوطا لیکھ غیب دال ہیں، وہ آسانوں اور زمینوں کی ساری باتیں جانتے ہیں اور ان کاعلم تمام کلیات و جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے بلکہ ہروہ نفوس قدسیہ جن پر انوارِ اللی کا فیضان ہوتا ہے ان لوگوں کے دل میں لوح محفوظ کی با تیں منعکس ہوتی ہیں اور وہ

تجمی غیب دال ہو جاتے ہیں -

اور حضرت ملاعلی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن علی مصرون تمیمی شافعی بیان سرتے ہیں کہ میں تحصیل علم سے لئے بغداد آیا اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ ابن سقامبرا م جماعت اور ہم سبق تھا۔ ہم دونوں عبادت کرتے اور اہل اللہ کی زیارت کے لئے نکل جاتے ۔ بغداد میں ایک سخص کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غوثِ وفت ہے اور جب حابہتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور جب جاہتا ہے ، غائب ہوجاتا ہے۔ایک دن میں ابن البقاء اور نوعمر ک کے زمانہ میں حضرت مینے عبدالقادر جیلانی اس غوث کی زیارت کو مکئے۔ راستہ میں ابن القاءنے كہا آج ميں ان ميں ہے ايك ابياعلى مئلہ يوجھوں كا جس كا وہ جواب نہيں

173

عِلْمِ عَلِيهُمْ كِمعداقَ ہوئے۔(مدارجُ النوۃ جلدامنیس) اور حضور علی کے ذکر فضائل میں تحریر فرماتے ہیں۔ معدد میں منتقب کے ذکر فضائل میں تحریر فرماتے ہیں۔

از زمانِ آدم تا بخدُ اولى بروئ عليه السلام عنكشف ساختند تابمه احوال اور از اول وآخر معلوم كردد و بإران خود را نيز از بعضے احوال خبر داد۔

ترجمہ: حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق دالسلام سے صور پھونکنے تک سب حضور میں اللہ کی سب حضور معلقہ پر ظاہر فرمادیا تا کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کومعلوم ہوجا کیں اور حضو تعلقہ نے بعض حالتوں کی خبرا پنے صحابہ کو بھی دی ۔ اور حضو تعلقہ نے بعض حالتوں کی خبرا پنے صحابہ کو بھی دی ۔

(مدارج المعوة جلد اصفحهم)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تحریوں سے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ داں ہیں کہ انہیں جزوی وکلی تمام علوم حاصل ہیں اور وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن کل علوم کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔

# حضرت شاه ولى التدمحة ث د بلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - المتوفى ٢٦١١ ابجرى)

حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

فَاضَ عَلَى مِنُ جَنَابِهِ الْمُقَدِّسِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفِيَّةُ تَوَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفِيَّةُ تَوَفَى الْعَبُدِمِنُ حَيِّزِهِ إِلَى حَيِّزِالْقُدُسِ فَتَجَلَّى لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.

ترجمہ بھھ پر رسول التعلیق کی بارگاہ اقدی سے فائض ہوا کہ بندہ کیے اپنی جگہ سے ترقی کرتا ہے کہ ہر چیز اس پر روش ہو جاتی ہے۔ (فیوض الحربین صفحہ ۵۹) اور یہی شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

اَلْعَادِفُ يَنْجَذِبُ اللَّى حَيِّزِ الْحَقِّ فَيَصِيرُ عِنْدَ اللَّهِ فَتَجَلَّى لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.
عادف مقامِ حَلَّ تَك مَنِي كَر بارگاهِ قرب مِن موتا ہے تو ہر چیز اس پر روش
موجاتی ہے۔ (فوض الحرمین صفحہ ۵۹)

ان عبارتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سیدِ عالم اللہ اللہ کا اللہ علیہ کا ہے۔ عقیدہ ہے کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے فرات مبارکہ تو بہت ہی ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ عام لوگوں میں سے جب کوئی بندہ ابنی جگہ سے ترقی کر کے بارگاہِ خداوندی کے قریب

The transfer of the second of

وے بیٹھا۔ بادشاہ سے نکاح کی درخواست کی اس نے کہا اگرتم عیسائیت قبول کر لوتو مجھے كوئى عذرتبيل \_ تو ابن السقاء اسلام سے دست بردار بوكر عيسائى بن كيا \_ اب اسے بغداد کے غوث کا کلام یاد آیا کہ بیرسارا قصہ ان کی بددعا کا بتیجہ ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اور میں ومثق میں آیا ۔سلطان نورالدین شہید رحمة الله تعالی علیہ نے مجھے تھکمہ اوقاف کا سربراہ مقرر کر دیا اور دنیا میری طرف بکثرت آئی۔

(نزمة الخاطر الفاتر اردوصفحهٔ ۸۲)

راستہ میں ہرایک کی کمی ہوئی بات کو ہزرگ کا جان لیہا اور ہرایک کے بارے میں آئندہ کی حالتوں کو واضح طور پر بتاناعلم غیب ہے تو حضرت ملاعلی قاری نے اس واقعہ کو ا بنی کتاب میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ ہمارا بیعقیدہ ہے۔

# حضرت نتنخ عبدالحق محدّث دبلوی کاعقیده (عليبه الرحمة والرضوان \_ التوفي ٥٢٠ اجرى)

مشکوہ شریف صفحہ وی پر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب وانائے چيزوں كو جان ليا جو آسانوں اور زمينوں ملك ہيں ۔

حضرت مليخ اس عديث كے تحت لكھتے ہيں۔

ایں عبارت است از حصول تمامهٔ علوم جزوی وکلی و احاطهُ آ ں ۔ ترجمه حضور علی کے اس قول کا مطلب سے ہے کہ آپ کو تمام جزوی وکلی علوم عاصل ہو گئے اور آپ نے ان کا اعاطہ کرلیا۔ (اضعۃ الملمعات جلداصفحہ ۳۳۳)

اورتح برفرماتے ہیں۔

و مصطفیٰ علیہ داناست بہمہ چیز از شیونات ذات الی واحکام صفات دِن واساء وافعال وآثار وتجميع علوم ظاهر وبإطن واول وآخر احاطه نموده ومصداق

فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمُ شدر

ترجمہ: پیارے مطفیٰ علی ہے تمام چیزوں کے جانے والے ہیں۔ آپ ترجمہ: پیارے مطفیٰ علیہ تمام چیزوں کے جانے والے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شانوں ، اس کی صفتوں کے احکام اساء افعال، آثار اور تمام علوم اول و آخر اور ظاہر و باطن کا اعاطہ فرما لیا ہے اور آپ فَوْق مُکلّ ذِی

میں سے ایک سکے کی ضرورت ہے تا کہ تجام کو دے کر سر اور داڑھی کی اصلاح کراسکوں ۔ میں نے چیسے ان کے سامنے رکھ دیئے اور چل پڑا۔ (العارفین اردوصفیہ ۸)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں ایک ایسا مخص مقیم تھا جے حضرت غوت اعظم رحمة الله تعالی علیہ کی کا ہ مبارک تیم کا سلہ دار اپ آباء داجداد ہے کی ہوئی تھی۔ جس کی برکت سے دہ تحض حرمین شریفین کے علاقے میں عزت داحر ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلندیوں پر فائز تھا۔ ایک دات حضرت غوثِ اعظم رحمۃ الله تعالی علیہ کو (کشف میں) اپ سامنے موجود پایا جوفر ما رہے تھے کہ یہ کلاہ ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو۔ حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کا یہ فرمان من کر اس مخص کے دل میں آیا کہ کہ اس برزگ کی تخصیص بھینا کوئی سبب رکھتی ہے۔ چنا چہ استحان کی نیت سے کلاہ مبارک کہ ساتھ ایک قیمتی بُہ بھی شامل کرلیا اور پوچھ کچھ کرتے ہوئے حضرت خلیفہ ابوالقاسم کی ضدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا یہ دونوں تیزک حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ کہ کر تیزکات ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا یہ دونوں تیزک حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ دوسے ہیں اور انہوں نے جھے خواب میں تھم دیا ہے کہ یہ تیرکات ابوالقاسم آکبر آبادی کو دے دو۔ یہ کہ کر تیرکات ان کے سامنے رکھ دیے۔ خلیفہ ابوالقاسم نے تیرکات آبول فرماک میں۔ انہائی سمزت کا اظام رکیا۔ اس مخص نے کہا تیرک بہت بڑے برزگ کی طرف سے عطا انہائی سمزت خلیفہ نے فرمایا کل تشریف لانا۔ ہم کائی مقدار میں سارا کھانا تیار کرائیں ہوئے۔ حضرت خلیفہ نے فرمایا کل تشریف لانا۔ ہم کائی مقدار میں سارا کھانا تیار کرائیں کے۔ آپ جس جس کو عاہیں بلا لیجئے۔

دوسرے روزعلی السی وہ درویش روزسائے شہر کے ساتھ آیا۔ دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔ فراغت کے بعد لوگول نے پوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں۔ فلاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اس قدر کھانا کہاں سے مہیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس قیمی جب کو چھ کر ضروری چیزیں خریدی ہیں۔ بیس کر وہ شخص چیخ اٹھا کہ ہیں نے اس فقیر کو اہل اللہ سمجھا تھا گریہ تو مکار ثابت ہوا۔ ایسے تبرکات کی اس نے قدر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا چپ رہو! جو چیز تیرک تھی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جوسامانِ امتحان تھا ہم نے اس نے کر دعوت شکرانہ کا انتظام کر ڈالا۔ بیس کر وہ شخص متنبہ ہوگیا اور اس نے تمام اہل مجلس پر ساری دھیقت حال کھول دی۔ جس پر سب نے کہا الحمد للہ تیرک اپنے مستحق تک

#### 174

ہوجاتا ہے تو اس پر ہر چیز روش ہوجاتی ہے اور وہ غیب جانے والا ہو جاتا ہے۔

اس م کی بہت سی عبارتیں ان کی تقنیفات میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے ایسے بے شار واقعات کھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے کرام غیب داں ہوتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو جانے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات درج ذیل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراقبہ میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لئے ایک دن عصر کے وقت میں مراقبہ میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لئے اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیج کر دیا گیا اور اس مت میں آغاز آفرین سے روزِ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آ ثار کو جھے پر ظاہر کر دیا گیا۔

(انفاس العارفین اردو صفحہ 8)

اور شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد ایک دفعہ شخ عبدالقدوں کے گھر کے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت کی خدمت میں شربتِ گلاب پیش کرو۔ وہاں دو بوتلیں رکھی تھیں ۔ افرے نے بوی بوتل چھوڑ دی اور چھوٹی لاکر پیش کی ۔ حضرت وہاں دو بوتلیں رکھی تھیں ۔ افرے نے بوی بوتل چھوڑ دی اور چھوٹی لاکر پیش کی ۔ حضرت والد ماجد نے ہنتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے! بردی بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو وہ بھی لے آؤ۔ والد ماجد نے ہنتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے! بردی بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو وہ بھی اردوصفی 110)

اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ والد ماجد فرمایا کرتے تھے۔ایک دفعہ میرے والد ماجد (لیعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے دادا) کسی دور دراز کے سفر ہے آئے ہوئے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ شہر سے باہر بی باہر کسی دوسرے سفر پر چلے جا میں۔ مجھے طلب فرمایا۔ میں زیارت کے لئے چل پڑا۔ رائے میں میراگز رایک بارونق باغ ہے ہوا۔ میں اس میں سیر وتفری کرنے لگا۔اس میں ایک درخت تھا جس کی شاخیس زمین ہے گئی ہوئی میں سیر سیر وتفری کرنے لگا۔اس میں ایک معلائی صورت کا مجذ وب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے تھیں۔ ان شاخوں کی اوٹ میں ایک مغلائی صورت کا مجذ وب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے تی آ واز دی کہ دوست ادھر آؤ! کچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو! میں جا کر بیٹھ گیا۔اس تی آ واز دی کہ دوست ادھر آؤ! بیکھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھو! میں جا کہ بیٹھ گیا۔اس نے ہمی زیادہ جس دم کرتا تھا۔

کہ میں آغاز سلوک میں ایک بہر بلکہ اس سے بھی زیادہ جس دم کرتا تھا۔ ای اثناء میں یہ جبزوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرۂ کے سلسے میں اس قدر بیے ہیں۔ بھے ان کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ فلاں کھانا ہے اس میں سے تھوڑا میرے لئے منگواؤ۔ میں نے منگوا دیا تو انہوں نے کھایا۔ پھر کہنے لگے۔ تمہاری جیب میں اس قدر بیے ہیں۔ بھے ان

#### 177

میں بلا کر کہا کہ تخصے بارہا اشاروں کنایوں میں سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہیں کی ۔ تو شاید سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں ۔ خدا کی قتم اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والی کمی چیونٹی کے دل میں بھی سو خیالات آئیں تو ان میں سے ننانویں خیالات کو میں جانتا ہوں اور اللہ تعالی اس کے سو کے سو خیالات سے باخبر ہیں ۔ بیس کر خادم نے میں جانتا ہوں اور اللہ تعالی اس کے سو کے سو خیالات سے باخبر ہیں ۔ بیس کر خادم نے اپنی برائی سے تو بہ کی ۔ (انفاس العارفین صفحہ ۲۰۵)

اور حفرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ التحصیل عالم بحث و تکرار سے بہت دلچیں رکھتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں شہر دبلی کے تمام فاضل علاء کو مغلوب کر چکا ہوں۔ میں نے کہا بھی حفرت شخ ابوالرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہے؟ کہنے لگا سنا ہے کہ وہ عوام کو تفسیر سینی پڑھ کر سناتے اور ای سے وعظ کہتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ تفسیر سینی پڑھ کر سناتے اور ای سے وعظ کہتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسا مت کہو! بلکہ ان کی زیارت کرو تا کہ ان کا کمال علم اور سیرت تم پر واضح ہو سکے۔

اگلے جعد وہ مجلس وعظ میں آیا اور اس کے دل میں یہ خیال گر را کہ مناظرہ کر ہے۔
حضرت شخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہوکر تا ثیر کے ذریعے اس کاعلم سلب کر لیا ۔
یہاں تک کہ صرف وخو کا بھی کوئی قاعدہ اس کے ذہن میں نہیں رہ گیا اور آپ کا کلام سیجھنے
سے عاجز ہوگیا ۔ سبجھ گیا کہ یہ حالت حضرت شخ کے تصرف سے واقع ہوئی ہے۔ نادم ہوا
توبہ کی اور خلوص دل کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریہ و زاری کی ۔ حضرت نے اسے سارا
علم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کر دی۔ اس نے اظہار نیاز مندی کیا ۔ آپ نے فرمایا
میں عالم نہیں ہوں صرف تغیر حینی سے عوام کو نسیحت کرتا ہوں ۔ (انفاس العارفین صفح ۲۰۱)
اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں تصوف وعرفان
کے بارے میں کثرت سے زبان پر سوالات نہیں لاتے سے بلکہ اپنے اپنے سوالات دلوں
میں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب بھی کسی کے دل میں کوئی شبہ سوال یا خیال وارد ہوتا تو
میں اس سے مخاطب ہوکر فوراً جواب دیتے ۔ پھر بھی اگر شک باتی رہتا تو دوبارہ جواب
آپ اس سے مخاطب ہوکر فوراً جواب دیتے ۔ پھر بھی اگر شک باتی رہتا تو دوبارہ جواب

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سیدعمر حصاری نے مجھے سے بیان کیا کہ ایک دن

اور ایک دن شریفہ اپنے گھر میں کہنے گئی کہ حضرت والا ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں اور فکلاں کھانا کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کھانا تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا تو آب نے شریفہ کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔ (انفاس العارفین اردوصفحہ ۱۳۷۷)

اور ایک دن شریفہ اپنے گھر جی تھی۔ حضرت والا بھی وہیں تھے۔ کہنے گی فتح محمہ ہمارے گھر کا ارادہ کر رہا ہے۔ پھر کہا۔ اب راستہ جی کھڑا کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ خود دھوپ جی ہے اور دوسرا آ دمی سامیے جی کھڑا ہے۔ پھر کہنے گئی۔ اب اس نے تمن نارنگیاں خریدی ہیں۔ دو اسپنے دو بیٹول کے لئے اور ایک حضرت والا کے لئے۔ پھر کہا اب اس کی نیت بدل گئی ہے۔ دو حضرت والا کے لئے اور ایک دونوں بیٹول کے لئے نامزد کر دی ہیں۔ پھر کہنے گئی اب وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فتح محمہ کے پہنچنے پرشریفہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہوگئی۔ (انفاس العارفین اردوصفی ۱۳۸)

حضرت شاہ عبدالرحیم پر ابتدائے آفریش سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال کا ظاہر ہونا، شخ عبدالقدوس کے لاکے سے ان کا یہ فرمانا کہ بری بوتل کیوں چھوڑ آئے ہو، مجدوب کا ان سے یہ کہنا کہ تمہارے ساتھ فلال کھانا ہے اور تمہاری جیب میں اس قدر پینے ہیں، حضرت ابوالقاسم کا سامانِ امتحان کو جان لینا اور شریفہ خاتون کو گھر میں بیٹھے ہوئے باہر کی باتوں کا علم ہونا اور دلوں کے خیالات سے واقف ہونا سب غیب میں بیٹھے ہوئے باہر کی باتوں کا علم ہونا اور دلوں کے خیالات سے واقف ہونا سارے کی باتیں ہیں ۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سارے کی باتیں ہیں ۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سارے واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ روز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تو انبیاء ہیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ دوز روش کی طرح نابت کر دیا کہ انبیاء تیں اولیاء اللہ واقعات کو لکھ کو کھوں کی انتخاب کو کیا ہے کہ کو کی کا بھوں کو کی کو کو کی کیا تھوں کی کو کی کو کی کیا ہوں کی کھوں کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کے کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کی کو کر کیا گوئی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کو کر کو کی کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کر کو

بھی غیب جانتے ہیں۔ اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمة اللہ تعالی علیہ کا ایک خادم کسی بری عادت میں جتلا تھا۔ آپ نے اے اشارول کنایوں میں کئی بار تنبیہ فرمائی۔ مگر وہ اپنی حرکت ہے باز نہیں نیا۔ بالآ خر حضرت شیخ نے اے تنہائی

اطلاع برلورج محفوظ و دیدن نقوش نیز از بعضے اولیاء بتواتر منقول ست۔
ترجمہ: لورج محفوظ پرمطلع ہونا اور اس میں جو پچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا بھی
بعض اولیاء سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ (تفییر عزیزی جلد اصفحہ ۲۳۳)
ان تحریروں سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
بھی بھی عقیدہ ہے کہ سرکار اقد س اللہ کے کہ مرکار اقد س اللہ کے علم غیب ہے۔ وہ اپنی امت کے اچھے برے اعمال
کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اخلاص و نفاق سے آگاہ ہیں بلکہ ان کے مزد یک اولیائے کرام بھی غیب دال ہیں۔ اس لئے کہ لورج محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے نزد یک اولیائے کرام بھی غیب دال ہیں۔ اس لئے کہ لورج محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس میں ما شکان و ما یکھون جو پچھ ہوا اور جو پچھ ہوگا سب لکھا ہے۔ (تفسیر خازن)

# حضرت علامه نبها فی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان ـ التوفی ۱۳۵۰ جری)

امام المحد ثین عاشق رسول حضرت علامه یوسف بہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع العلوم بھے ۔ ان کو بیک وقت امام رازی ، علامہ جامی، علامہ روی ، علامہ سیوطی اور شیخ محدث رہلوی کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے ۔ آپ نے چھوٹی بوی بچاس سے زیادہ کتابیں کھی ہیں ۔ دہلوی کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے ۔ آپ نے چھوٹی بوی بچاس سے زیادہ کتابیں کھی ہیں ۔ اب علم غیب کے متعلق واقعات کی روشن میں ان کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

آپ تری فرماتے ہیں کہ علاقہ حرض کے رہنے وا کے دو بھائی عواجہ گاؤں میں آئے۔
گاؤں کے قریب پنچے تو حضرت محمہ بن کبیر حکمی یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ( متوفیٰ کا جری) کی خویوں کا جرچا سنا ، مگر انہیں کے نہ سمجھا۔ کافی عرصہ عواجہ میں قیام کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپ بیار ہوگیا ہے۔ ان لوگوں نے والین کا پروگرام بنایا۔ اب حضرت شخ کی خدمت میں حاضری دی تاکہ ان کی کیفیت و حالت کو بھی معلوم کر سکیں۔ مضرت شخ کی خدمت میں حاضری دی تاکہ ان کی کیفیت و حالت کو بھی معلوم کر سکیں۔ حضرت شخ کے پاس آ کر والد کی بیاری اور اپنی والینی کی اطلاع دی۔ حضرت شخ نے ان کی بات سن کر ارشاد فر مایا کہ جب تم گر پہنچو گے جب باپ کی خدمت میں حاضری دو گے تو صبح کی نماز کے لئے وضوکرتا ہوا پاؤگے۔ وہ ایک پاؤں دھو چکے ہوں گے اور دوسرا ابھی نہیں دھویا ہوگا۔ وہ دونوں بھائی حضرت شخ کو الوداع کہ کر چلے گئے۔ جب اپنے باپ کے پاس پنچ تو وہی وقت تھا جو حضرت شخ کی ادار وضو کی وہی حالت تھی جو انہوں نے ارشاد فر مائی تھی ۔ ان دونوں بھائیوں نے حضرت شخ کی ساری ارشاد فر مودہ بات لوگوں نے ارشاد فر مائی تھی اور وضو کی میں ماری ارشاد فر مودہ بات لوگوں

178

حضرت شیخ ابوالرضا محمد قدس سرہ ملیح رنگ کی خوبصورت چادر اوڑھے ہوئے ہرن کی خوشما کھال پرتشریف فرماضے۔ وہ چادر اور کھال میرے دل میں کھپ گئی۔ ویسی چادر اور کھال کی تلاش کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس خیال کوجس قدر جھنکا دور نہ ہوتا۔ حضرت والا جب مجلس سے اٹھے تو مجھے فرمایا کہ بیٹھوتم سے ایک کام ہے۔ پھر اس کھال پرشیر پئی کے پچھ دھے لگے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کر کے اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کر کے اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کر اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کر اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کر اپنے ہاتھ سے دھویا اور چادر و ہرن کی کھال کو یہ کہا ہے اپنے ہاتھ سے دیے دیے دیا اور فرمایا اولیاء کی مجلسوں میں ایسے خیالات دل میں نہیں کے اپنے ہاتھ سے بھی دے دیا اور فرمایا اولیاء کی مجلسوں میں ایسے خیالات دل میں نہیں کے اپنے ہاتھ سے دیے۔ (انفاس العارفین صفح ۲۰۱۳)

ان واقعات ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیعقیدہ معلوم ہوا کہ اور اللہ کا بیعقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ کہ اور اس کے خطرات ، اس کے خیالات اور اس کی کیفیات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں ۔ اگر ان کا بیعقیدہ نہ ہوتا تو ان واقعات کو اپنی کتاب میں وہ ہرگز شامل نہ کرتے۔

## حضرت شاه عبدالعزيز محدّث وبلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوفي ١٢٣٩ جرى)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

رسول عليه السلام مطلع ست به نور نبوت بر دين برمندين بدين خود كه در كدام درجه ازي دين من رسيده؟ وهيقت ايمان او پيست؟ و جاب كه بدال از ترقی مجوب مانده است كدام ست؟ پس او می شناسد گنامان شا را و درجات ايمان شارا و اعمال بدونيک شار واخلاص و نفاق شارا - لهذا شهادت او بحکم شرح در قلام مت مقبول و واجب العمل ست -

ترجمہ: رسول اکرم اللہ اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانے ہیں کہ دین کے کس درجہ میں ہے؟ اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کون سا حجاب اس کی ترقی میں مانع ہے ۔ لہذا حضوط اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، تمہارے نیک و بداعمال کو اور تمہارے اظامی و نفاق کم ہمرا است کے حق میں کو جانے بہچانے ہیں ۔ اس لئے ان کی گوائی بھی شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔ (تفسیر عزیزی جلد اصفیہ ۲۳۲) ورحضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

181

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ملک اسلیمیل کروی کہتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں تھیں جن کا ایک چرواہا بھی تھا۔ وہ ایک دن صبح انہیں چرانے نکلا ،گر عادت کے مطابق شام کو واپس نہیں آیا۔ تو میں اس کی تلاش میں نکلا ،لیکن نہ تو وہ ملا اور نہ ہی اس کی کوئی فہر ملی ۔ میں حضرت شیخ محمد بن ابو بکر قوام کی طرف گیا۔ آپ کو اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑا پایا۔ جھے دیکھتے ہی فرمانے گئے ، بکریاں گم ہوگئ ہیں ؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا بارہ آ دمیوں نے انہیں ہا تک لیا ہے اور فلال وادی میں چرواہے کو باندھ گئے ہیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر نیند مسلط کر دے۔ میری دعا قبول ہوگئ ہے۔ آپ فلال جگہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور فلال جا کہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور فلال جگہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور فلال جگہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور فلال جا کہ جائیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور خلال ہا تھی گھڑی ہیں سب بکریوں کو اپنے گاؤں ہا تک لایا۔

(جامع كرامات اولياء صفحه ١٥٥)

۔ اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا اور شہر کے اکابر بھی جنازے کے ساتھ تھے۔ جب سب لوگ میت کو دفن کرنے کے لئے بیٹھ گئے تو قاضی ، خطیب اور والی شہر ایک م كوشے ميں بينھ محے -حضرت شيخ محمد بن ابوبكر قوام رحمة الله تعالى عليه اور آپ كے فقير دوسرے کوشے میں بیٹھے ان کی گفتگوس رہے تھے۔قاضی اور والی شہر کرامات اولیاء پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے سکے کہ کرامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔خطیب نیک آ دمی تھا۔ جب سب لوگ میت کے وارثوں کی طرف تعزیت کے لئے آتھے ہوئے تو سچھلوگ حضرت شخ كوسلام كرنے كے لئے برھے -حضرت نے فرمایا خطیب صاحب! میں آپ كوسلام نہیں كبتا \_ وه كبني ملكح حضور! كيول؟ فرمايا الله كئه كه اولياء كى جب غيبت كى جاربى تقى تو آب نے تردید فرماکر اولیاء کی طرف سے دفاع نہیں کیا۔ آپ پھر قاضی اور والی شہر کی طرف متوجه ہوکر فرمانے کے۔آپ لوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں ، بتائیں کہ آپ لوگوں کے یاوس کے نیچے زمین میں کیا ہے؟ دونوں بولے ہمیں بچھے پہتہیں۔فرمایا آپ لوگوں کے یاوس کے بنچے یا بچ سٹر حیوں والا غار ہے جس میں ایک سخص اپنی بیوی سمیت ون کیا عمیا ہے۔ اب وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرتے ہوئے کہدرہا ہے کہ تقریباً ہزار سال پہلے میں ان شہروں کا بادشاہ تھا۔ وہ غار میں تخت پر ہے اور اس کی بیوی بھی تخت پر ہے۔ ہم یہاں سے جگہ کھودے بغیر تہیں ہٹیں گے۔ مزدور بلایا گیا اور لوگوں کی موجودگی میں جگہ کھودی گئی تو سینے کے ارشاد کے مطابق سب کچھ موجود تھا۔ غار اب تک کھلا ہوا ہے

کو بتا دی تو اس علاقہ میں بھی آپ کی بڑی شہرت ہوگئی۔ (جامع کرامات اولیا علقہ میں ہمی آپ کی بڑی شہرت ہوگئی۔ (جامع کرامات اولیا علیہ جومصر کے شہر اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جومصر کے شہر سبنور کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کے پاس سے حضرت سیدی ابراہیم وسوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد گزرتے تو آپ کھڑے ہوجاتے اور فرماتے کہ ان کے صلب میں ایک عظیم الشان ولی ہے جس کا شہرہ مشرق ومغرب میں بھیل جائے گا۔

(جامع كرامات ادلياء صفحه ۵۵۸)

اور تحرير فرمات بين كه حضرت محمد بن على بن محمد صاحب مرباط رحمة الثد تعالى عليه (متونیٰ ۲۵۳ہجری )نے بہت سے عجیب واقعات بتائے اور وہ اس طرح ظہور یذر ہوئے جس طرح آپ نے بتائے تھے۔آپ نے بغداد کے غرق ہونے کی اطلاع دے دی تھی تو ہوا بوں کہ دریائے وجلہ بھر گیا اور شہر کی فصیل سے یانی اندر آ گیا ، وزیر کا گھر تباہ ہوگیا، خلیفہ کا اسٹور بھی یانی کی نذر ہوا ، تین سوتمیں کھردریا برد ہو سے ، گرنے والے مكانوں نے لاتعداد مخلوق كو بيس كرركھ ديا اور بے قابو يانى نے بے شارلوكوں كونكل ليا۔ بيد جمادی الاخری مه ۲۵ جری کا واقعہ ہے۔ آب نے میجی بتایا تھا کہ مسجد نبوی علی صاحبها افضل الصلوة والتسليم جل جائے كى في تو ١٥٧ جرى ماهِ رمضان كى ليبلى تاريخوں ميں ايبا ہوا۔ آب نے تا تاریوں کے حملے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ یہ وہ حملہ تھا جس کی مثال اس تھو منے والے آسان نے جمعی نہیں دیکھی تھی ۔ اس میں سب قباحتیں اور ساری خباشیں جع ہوگئ تھیں ۔ خلیفہ ۲۵۲ ہجری میں قتل ہو مجئے اور ہر طرف تا تاری جھا مجئے ۔ بیا تیوں واقعات حضرت شیخ کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ آپ نے حضرموت میں شدید سیلاب کی بھی خبر دی تھی ۔ بیسیلاب بھی آیا۔ دادیاں اثر پڑیں اور بہت سے شہر تباہی سے جمكنار ہوئے۔تقریباً جارسوآ دمی موت كی نيندسو محئے۔ (جامع كرامات اولياء صفحہ ٥٧٥) اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مینخ ابراہیم بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت من محمد بن ابو بكر قوام عليه الرحمة والرضوان (متوفى ٢٥٨ جبرى) حلب مين تشريف فرما تنے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ فرمانے لکے میں اہلی بمین کو اہلِ شال ( یعنی جنتیوں کو دوزخیوں) میں سے جانتا ہوں ۔ اگر جاہوں کہ ان کے نام لوں تو نام لے سکتا ہوں، لیکن ہمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اور اس حق کو ہم خلق میں کھولنا نہیں جا ہے۔ ہوں، لیکن ہمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اور اس حق کو ہم خلق میں کھولنا نہیں جا ہے۔ (جامع كرامات اولياء صفحه ۵۲۷)

183

دائی طرف والے عالم سے فرمایا آپ کا سوال بیہ ہے اور اس کا جواب بیہ ہے۔ پھر اس سے بعد والے کو اور پھر اس سے بھی بعد والے کو یوں بی فرمایا ۔ سب کے دلوں کے سوالات کوخود بی پیش فرماتے اور خود بی ان کے جوابات دیتے ۔ ایک ایک کر کے سب کے سوالات کے جوابات اس طرح دے دیئے ۔ اب سب عالم حضرات وہاں سے اٹھے اور سب نے تو بہ واستغفار کی ۔ (جامع کرامات اولیاء صفح سے ۵)

حضرت علامہ نبہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کولکھ کر واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ دلوں کے خیالات سے واقف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنہ اس واقعہ کو بلاتر دیدوہ اپنی کتاب میں درج ہی نہ فرماتے۔

## اولیاء اللہ کے عقیدے

اللہ کے ولی، وہ مسلمان مخصوص بندے ہوتے ہیں جو بقدرِ طاقت بشری خدا تعالیٰ کی ذات وصفات کے عارف ہوتے ہیں، احکامِ شرع کے پابند ہوتے ہیں اور لذات وشہوات سے انہاک نہیں رکھتے۔ان کے مختلف درجے ہیں، مگرسب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور بردی عظمت و بزرگی والے ہیں۔اب علم غیب کے بارے میں ان کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

### حضرت امام باقر گاعقیده (رضی الله تعالی عنه۔التوفی ۱۱۳جری)

آپ نواسئہ رسول میں اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز ادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز ادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندِ ارجمند ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

ایک معتبر راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہشام بن عبدالملک کے گھر کے پاس سے اس وقت گزرے جب کہ وہ اس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی تتم بید گھر خراب و ختہ ہوجائے گا اور لوگ اس کی مٹی تک کھود کر لے جا ئیں گے ۔ یہ پھر جن سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کھنڈرات میں تبدیل ہوجا ئیں گے ۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے آپ کی اس بات سے تعجب ہوا کہ ہشام کے گھر کو کون تباہ و برباد کرسکتا ہے گمر جب ہشام کا انتقال ہوگیا تو ولید بن ہشام کے تھم پر اس مکان کو گرا

#### 182

اور حلب کی ایک سمت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۲۵۷)

اور تحرير فرمات جي كه حضرت شيخ امام مم الدين خابوري رحمة الله تعالى عليه كهتم مي كه ميں حلب كے مدرسه سلطانيه كے عالموں كے پاس حضرت بينخ محمد بن ابو بكر قوام عليه الرحمة والرضوان كا اكثر ذكر خير كيا كرتا تھا۔ وہ كہنے لگے۔ ہم آپ كے ساتھ حضرت ہے ملنے چليں مے اور ان سے فقہ وتفسیر وغیرہ سے مسائل پوچیس سے ۔ ہم سب آپ کی زیارت کا پروگرام بنا كر جلنے ہى والے منے كدا كيك فقير آيا اور كہا كد حضرت ينتخ آپ كوطلب فرمارہے ہيں۔ ميں نے اس سے بوجھا۔ آب کہاں تشریف فرما ہیں جانس نے جواب دیا حضرت شیخ ابواقتے کتانی کی خانقاہ میں ہیں جو آپ کے مرید ہیں۔ میں عالموں کی ایک جماعت کے ساتھ زیارت کے لئے نکلا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ محم عقیبی نے مجھ سے کہا ان عالموں کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا حضرت شیخ کی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے سے عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت شیخ نے ان عالموں کو الگام لگادی ہے اور آپ کاسر (بھید) درندے کی شکل میں ہوکران میں سے ہرایک کے چبرے كو كھور رہا ہے۔ (يعنى حضرت شيخ نے ان كى زبان بندكر دى ہے۔ اب وہ بول نبيس سكتے اور سامنے شیر کی شکل ہے لہذا خوف زدہ ہیں۔ دراصل وہ حضرت کاعلمی امتحان لینے آئے تھے۔ یہاں خود امتخان میں پڑ گئے۔ ''شخ محمقیمی نے کشف سے بیہ بات ملاحظہ فرمائی۔مترجم'') جب محفل کے ہوئے بہت دہر گزر گئی اور ان حضرات میں سے کسی نے بولنے کی جہارت نہیں کی تو حضرت شیخ یوں مویا ہوئے حضرات! آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اور جہارت نہیں کی تو حضرت شیخ یوں مویا ہوئے حضرات! آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اور کیوں نہیں سوال کرتے؟ پھر بھی کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ اب حضرت شیخ نے اپی

کی خدمت میں عاضر ہوا۔ امام نے فرنایا منعور کوشرف حضور سے کون می چیز مانع ہوئی؟ داؤد نے جواب دیا وہ سخت مزاج ہے۔ امام نے فرمایا لاز ما یہ خض ایک دن تخت خلافت پر مشمکن ہوجائے گا، لوگول کی گردنول کو روند ڈالے گا اور مشرق ومغرب پر چھا جائے گا۔ اس کی کمبی حکومت ہوگی اور اتنا مال اکٹھا کرے گا کہ اس کی مثال نہ ہوگی۔

داؤد نے منصور کو حضرت کی میں پیشین گوئی جاکر بتا دی۔ اب وہ شرف حضوری ہے مشرف ہوکر معذرت کرنے نگا کہ محض آپ کے دبد بہ اور شکوہ کی دجہ سے پہلے حاضر نہیں ہور کا ۔ پھر داؤد نے جو پچھ بتایا تھا اس کے متعلق حضرت امام سے بوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہوکر رہے گا۔ منصور نے بوچھا کیا ہماری حکومت آپ سادات کی حکومت سے پہلے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں! بوچھنے لگا کہ اُموی خاندان کی حکومت کا زمانہ زیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا ؟ فرمایا جی ہاں! بوچھنے لگا کہ اُموی خاندان کی حکومت کا زمانہ زیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا جمالی تھومت کا زمانہ زیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا خرمایا تمہاری حکومت کا زمانہ زیادہ ہے۔ اس ملک کے ساتھ تمہارے نوعمر لاکے اس طرح فرمایا تمہاری حکومت امام زین العابدین سے جیسے بیچ گیند سے کھیلتے ہیں۔ میرے والدگرامی (حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ) نے جھ سے اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ (جامع کرایات صفحہ ۲۷)

بہت پہلے اس بات کی خبر دینا کہ ہشام کا گھر کھود کر گرا دیا جائے گا ، یہ بتانا کہ میری عمرصرف پانچ سال رہ گئ ہے، مکہ شریف ہے آنے والے کو گھر کے اندر سے جان لینا پھر اس کے بارے میں زیادہ سردی لگنے کی خبر دینا اور لونڈی کے ساتھ غلط حرکت کو مکان کے اندر سے آگاہ ہوجانا سب غیب کی باتیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعقیدہ تھا کہ مجھے غیب کاعلم ہے، جبیا کہ انہوں نے خود فر مایا کہ بیہ خیال نہ کرنا کہ درود بوار ہماری آئھوں کے سامنے تجاب ہوتے ہیں اور خلیفہ منصور کے واقعہ سے ظاہر ہوا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی غیب جانے تھے۔

### حضرت امام جعفر صادق کاعقیده (منی الله تعالی عنه۔التوفی ۱۳۸۶ جری)

آپ حضرت امام باقر رضی الله تعالی عنه کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے حالات میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ جناب ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا۔ میرے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی۔ دیا گیا اور مٹی کو اس حد تک کھودا گیا کہ اس کی بنیاد کے پھرنظر آنے لگے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ (شواہڈ المدیو قاصفیہ ۳۱۸)

اور امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھے سے فرمایا کہ میری عمر صرف پانچ سال اور رہ گئی ہے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ہم نے ماہ و سال سحنے تو وہی مدت نکلی جتنی کہ آپ نے بتائی تھی۔ (شواہد اللہ قصفہ ۳۱۹)

اور بزرگوں میں سے ایک تخص کا بیان ہے کہ میں مکہ معظمہ میں تھا کہ مجھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں صرف ای غرض سے مدینہ طیبہ گیا ۔ جس رات میں وہاں پہنچا ، سخت بارش ہوئی جس کے سبب سردی بہت بڑھ گئ ۔ آدمی رات گزرگئ تب میں آپ کے گھر پہنچا۔ میں ابھی ای فکر میں تھا کہ آپ کا دروازہ اس وقت کھٹ کھٹاؤں یا صبر سے کام لوں یہاں تک کہ صبح کے وقت وہ خود ہی باہرتشریف لے وقت کھٹ کھٹاؤں یا صبر سے کام لوں یہاں تک کہ صبح کے وقت وہ خود ہی باہرتشریف لے آپ کی آواز سنائی دی ۔ آپ نے فرمایا ۔ اے لونڈی! فلال شخص کے لئے دروازہ کھول دے ۔ اس کے کہ آج کی رات اسے شخت سردی لگ گئ ہے ۔ لونڈی نے آکر دروازہ کھول اور میں اندر چلا گیا۔ (شواہم النہ ق صفحہ ۳۲)

ایک اور بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا اور دروازہ کھنکھٹایا ۔ ایک لونڈی باہر آئی ۔ وہ جوانی میں قدم رکھ رہی تھی ۔ مجھے بہت اچھی گئی ۔ میں نے اس کے بہتانوں کو چھوتے ہوئے کہا ۔ اپنے آ قا سے کہوفلال فخص دروازے پر حاضر ہے۔ اندر سے آ واز آئی کہ گھر میں آ جاؤ ہم تمہارے انظار میں ہیں ۔ میں اندر گیا تو عرض کیا حضور! میرا ارادہ پُرانہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم سی کہتے ہو، لیکن میں اندر گیا تو عرض کیا حضور! میرا ارادہ پُرانہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم سی کھیت جاب میں اندر گیا نہ کہ یہ درو دیوار ہماری آئھوں کے سامنے ویسے ہی بحثیت جاب ہوتے ہیں جیسے تہاری آئھوں کے سامنے ویسے ہی بحثیت جاب ہوتے ہیں جیسے تہاری آئھوں کے سامنے ویسے ہی بحثیت جاب ہوتے ہیں جیسے تہاری آئھوں کے سامنے ۔ اگر ایسا ہوتو ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہوتے ہیں جیسے تہاری آئھوں کے سامنے ۔ اگر ایسا ہوتو ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہی کیا رہا۔ آئندہ بھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ (شواہد النبو قاصفہ ۱۳۲۳)

میں میارہ اسدہ میں اس میں رہے۔ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ابو بصیر سے روایت اور حضرت علامہ میہانی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ابو بصیر نبوی شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف ہیں آئے۔ ابھی تک عباسی خاندان میں موجود تھا کہ منصور اور داؤد بن سلیمان مسجد شریف میں آئے۔ ابھی تک عباسی خاندان کو حکومت نہیں ملی تھی۔ (جس کے خلیفہ بعد میں منصور بننے والے تھے) داؤد حضرت امام کو حکومت نہیں ملی تھی۔ (جس کے خلیفہ بعد میں منصور بننے والے تھے) داؤد حضرت امام

بیٹھا ہے؟ بیسب غیب کی باتیں ہیں جن سے حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگول کوآ گاہ فرما کر اپنا میعقیدہ ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے غیب کاعلم عطا فرمایا ہے۔

### حضرت امام موی کاظم کاعقیده ( رضى الله تعالى عنه المتوفى ١٨٦ جرى )

آپ حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنه کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے تذكرك ميل حضرت علامه جامي عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بيل \_

حضرت شفیق بنی رحمة الله تعالی علیه سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر ج میں قادسیہ پہنچا۔ وہاں میں نے ایک خوبصورت اور بلند قامت شخص کو دیکھا جو پشمینہ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک جگہ اکیلا جاکر بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ بیہ نوجوان طبقهٔ صوفیاء سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید جاہتا ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں پر بوجھ نہ ہے ۔ ضروری ہے کہ میں اس ہے کہوں ایسا نہ کرے ۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے کہااے شفق!

إِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِ إِثْمٌ.

ترجمہ: زیادہ گمان کرنے سے بچواس لئے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔(یارہ ۲۷ رکوعہما) یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ میں نے اینے دل میں کہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ بیکوئی اللہ کا ولی ہے۔ مجھے اس سے معافی مائٹی جا ہیئے۔ میں نے بہت تیز چلنے کی کوشش کی لیکن اسے بہیں یاسکا۔

پھر جب مکم معظمیہ پہنچا تو دیکھا کہ اس شخص کے پاس کئی غلام و خادم ہے۔ لوگ ان کو جارول طرف سے تھیرے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے۔ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا اِبْنِ رَسُولِ اللّهِ . مين في يوجها تو معلوم جوا كه بير حضرت امام موى كاظم رضى الله تعالى عنه ہیں۔میرے منہ سے برجستہ نکلا۔ اس متم کا واقعہ ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں ۔

(شوامدالمنوة صفحه ٣٣٩)

ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مجاور تھا۔ میں نے ایک مکان کراہیہ یر کے رکھا تھا اور زیادہ تر میں حضرت مولیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہی رہتا تھا۔ایک دن سخت بارش ہوئی۔ میں نے خدمت میں حاضر ہونے کا لباس پہنا۔ جب آپ میں نے اس سے ہمبستری کی ۔ اس کے بعد جمام میں جانے کے لئے باہر آیا ۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لئے ان کے مکان پر جا رہے ہیں ۔ میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ جب ہم حضرت امام کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے تو آپ کی نظر جھے پر پڑی ۔ آپ نے فرمایا اے ابو بصیر! تنہیں شاید معلوم نہیں کہ پیغیبر اور ان کی آل و اولاد کی قیام گاہوں پر جنابت کی حالت میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا اے ابن رسول اللہ علیہ ! میں نے لوگوں کو آپ کی طرف آت دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کی ذیارت کی دولت پھر نصیب نہ ہو، اس لئے میں آگیا۔ پھر میں نے تو بہ کی اور کہا آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اس کے بعد باہر آگیا۔ (شوام الدی ق صفیہ ۲۲)

ایک اورصاحب کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست تھا جس کو خلیفہ منصور نے قید کر دیا تھا۔
میری ملاقات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جج کے موسم میں میدان عرفات میں ہوئی ۔ آپ نے میرے ای دوست کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا جنور!وہ ویسے ہی قید میں ہے۔ آپ نے دعا کی ۔ پھرایک گھنٹہ بعد فرمایا ۔ فدا کی قتم! تمہارے دوست کو بری کر دیا گیا ہے ۔ رادی کا بیان ہے کہ جب میں جج سے فارغ ہوکر دالی آیا تو اپن آیا تو اپن اس دوست سے پوچھا کہ تمہاری دہائی کس دن ہوئی؟اس نے بتایا کہ عرفہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ (شوابد النبوة صفح ساس)

اور ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے مکہ معظمہ میں ایک چادر خریدی اور بکا ارادہ کیا کہ وہ کسی کو نہ دول گا تا کہ موت کے بعد میرے گفن کا کام دے۔ میں عرفات سے مزدلفہ والپس آیا تو مجد آیا تو چادر گم ہوگئ ۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں علی اضح مزدلفہ سے منی والپس آیا تو مجد خیف میں بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے خیف میں بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک شخص حضرت بلارہے ہیں۔ میں فوراً آپ کے پاس گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چادر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چادر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چادر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا ۔ کیا تم کو اوادر دی جو ایک چادر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میں نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا اسے نے لو اور دی جو ایک چادر کے آپ نے فرمایا اسے لے لو اور خدا تعالی کا شکر ادا کرو! (شوام الدی ق صفح ۱۳۳)

فلال! یہ تیرے سوالوں کے جوابات میں ۔ میں نے دیکھا تو واقعی میرے سوالوں کے جوابات اس من درج تم رشوابدالدوة صفيه ١١٨)

اور ایک راوی کا بیان ہے کہ ریان بن صلت نے مجھے سے کہا میری خواہش ہے کہم میرے کئے حضرت امام علی رضا ہے اجازت لوتا کہ میں آپ کی خدمت میں اس امید سے حاضری دول کہ آپ مجھے اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہنائیں اور اپنے نام کے چند درہم بھی عطا فرمائیں ۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہال حاضر ہوا اور ابھی میں نے مجھے تھی تہیں کہا تھا کہ آپ فرمانے لگے۔ ریان بن صلت حابتا ہے کہ یہاں اس امید سے حاضر ہو کہ میں اسے کیڑے پہناؤں اور وہ وراہم جومیرے نام سے جاری ہوئے ہیں ان میں سے پھھاسے بھی دول ۔ ریان بن صلت کو یہال کے آؤ!ریان اندر مھے تو آپ نے انہیں دو کیڑے عطا فرمائے اور تمیں ورجم ديئے\_ (شوامدالنوة صفحه ٣١٩)

الرکی کا فیروزہ خریدنے کے لئے کپڑا دینے کا واقعہ جو کوفہ میں ہوا تھا شہر مرو میں واقف ہوجانا پھرسوالات پیش کئے بغیر ان کو جان لینا اور ریان بن صلت کی تمنا ہے واقف ہونا کہ وہ کیڑے اور درہم جاہتا ہے۔سب غیب ہیں جن کو آپ نے ظاہر فرمایا۔ ثابت ہوا كدحضرت امام على رضا رضى اللد تعالى عنه كالجمي بيعقيده تفاكه مجصعكم غيب حاصل بـ ورنہ وہ ان باتوں کو زبان بر ہرگز نہیں لاتے اور نہ سوالوں کے جوابات لکھتے۔

# حضرت امام محمرتقي كاعقيده

( رضى الله تعالى عنه ـ النتوفي ١١٠ جرى)

آپ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔آپ کے ذکر من حضرت علامه جامي رحمة اللدتعالي علية تحرير فرمات بي \_

جب خلیفہ مامون الرشید کا انتقال ہوا تو حضرت امام محمر تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وفات آج سے تمیں مہینے بعد ہوگی۔ جب خلیفہ مامون الرشید کے انتقال کو تمي مهيني كزر محيّة تب آپ كا وصال موار (شوام الدوة صفحه ٣٥٨)

ادر ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت امام محمرتقی رضی اللہ تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلال صالح نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور وہ آپ سے کفن کے

 $\frac{(-1)^{2}}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2$ 

کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فر مایا اے فُلاں این محمد واپس جاؤ! تمہارے کھر کی حجیت تمہارے مال واسباب پر گرگئ ہے۔ میں واپس آیا تو دیکھا واقعی میرے کھر کی حجیت بہدگئ تھی۔ میں نے چند مزدوروں کو بلایا جنہوں نے میرا سامان نیچے سے نکالا۔ (شواہد النبو قاصفیہ ۳۲۴)

حضرت شفیق بلخی کے دل کی بات سے واقف ہوکر ان کی بدگانی دور کرنے کے لئے آیت کریمہ تلاوت کرنا اور مدینہ منورہ کے مجاور کی حصت گرنے کو آپ گھر سے جان لیناعلم غیب ہے۔ جنہیں آپ نے ظاہر فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضرت امام موکی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میعقیدہ ہے کہ میراغیب جانناحق ہے۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کوغیب کاعلم عطا فرماتا ہے۔

### حضرت امام على رضا كاعقيده (رضى الله تعالى عنه-التوفي ٢٠٢مجرى)

آپ حضرت امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

اہلِ کوفہ میں سے ایک فخص کا بیان ہے کہ جب میں خراسان جانے کے لئے کوفہ سے روانہ ہونے لگا تو میری لڑکی نے جھے ایک بہت اچھا کپڑا دیا اور کہا کہ اسے نی کم میرے لئے فیروزہ خرید لائے گا۔ جب میں مرو پہنچا تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی انقال کرگیا ہے۔ اس کے گفن کے خرا ہمارے ہاتھ نی دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ یہ من کر وہ سب چلے گئے بھر آھے اور کہنے لگے کہ ہمارے آ قانے تھے سلام سب چلے گئے بھرارے آ قانے تھے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تہماری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے نی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تہماری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے نی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تہماری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے نی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کی قیت لائے ہیں۔

راں نے کیڑورہ ریبرہ اس کے بعد دل میں کہا کہ کچھ سکے آپ سے پوچھوں
میں نے کیڑا انہیں دے دیا۔ اس کے بعد دل میں کہا کہ کچھ سکے آپ سے بوچھوں
دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ چند مسکے میں نے ایک کاغذ پر لکھ لئے اور مبح کے
وفت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوگیا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت بجوم تھا کسی کو مجال نہ تھی
وفت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوگیا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت بجوم تھا کسی کو مجال نہ تھی
کہ وہ اس بھیڑ میں آپ سے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ میں جرت کے عالم میں کھڑا تھا
کہ وہ اس بھیڑ میں آپ سے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ میں جرت کے عالم میں کھڑا تھا
کہ وہ اس بھیڑ میں آپ ہے آسانی کے ساتھ مل سکے کریے شدہ کاغذ بجھے دیا اور کہا اے
کہ آپ کا ایک غلام باہر آیا اور میرا نام لے کر ایک تحریر شدہ کاغذ بجھے دیا اور کہا اے

191

ایک فض کواس بات کی خبر دینا کہتم تمن دن کے بعد قبر میں رہوئے اور دوسرے کے متعلق فرمانا کہ بیراس کھانے میں سے چھے نہ کھا سکے گا۔ دونوں غیب کی باتیں ہیں۔ جن کی خبر دے کر حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ میں غیب جانتا ہوں۔

### حضرت امام حسین زکی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه ۱۰ التوفی ۲۶۰ جری)

آپ سید الشہد اء حضرت امام حسین شہید کر بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دہیں ہے حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے تذکرے ہیں حضرت علامہ جامی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔

ایک محف کا بیان ہے کہ میں جیل خانہ میں تھا۔ جیل کی پریٹانیوں کو لکھ کر میں نے حضرت امام زکی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ میں کچھ بپیوں کے متعلق بھی لکھنا چاہتا تھا گر شرم سے نہیں لکھا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہتم آج ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے چھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی ۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے چھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی ۔ پھر اچا تک بھے آپ کا خادم آتا ہوا دکھائی دیا جو میرے لئے سود بنار لا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تہمیں بپیوں کی ضرورت ہوشرم نہ کرو آیک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تہمیں بپیوں کی ضرورت ہوشرم نہ کرو آیک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تہمیں بپیوں کی ضرورت ہوشرم نہ کرو

اور ایک مخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام زکی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مسائل پوچھے کے لئے ایک خط لکھا اور میں چاہتا تھا کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ سے پوچھ لول ، لیکن میں بدلکھتا بھول گیا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ بیل اور تم یہ بھی چاہتے تھے کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی پوچھوں، لیکن تم بھول گئے۔ ویکھو! آیت کریمہ یکا فار محویلی برد دا وسکلامًا علی اِبْرَاهِیمَ کاغذ پر لکھ کر چوتھیال بخار دور ہوگیا۔

(شوابدالنوة صخد٣١٥)

حضرت امام زکی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے تخص کے بارے میں جانتا کہ آج وہ جیل تفاینہ سے چھوٹ جائے گا اور ظہر کی نماز اپنے کھر پڑھے گا اور پھراس بات سے واقف ہوتا

#### 190

یفرمانا کہ میری وفات آج سے تمیں ماہ بعد ہوگی اور کفن کا کپڑا چاہنے والے کے بارے میں فرمانا کہ میری وفات آج سے تمیں ماہ بعد ہوگی اور کفن کا کپڑا چاہنے والے کے بارے میں فرمانا کہ وہ اس سے بے برواہ ہو چکا ہے سب غیب کی خبریں ہیں ۔معلوم ہوا کہ حضرت امام محرتنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یمی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے۔

### حضرت امام على عسكرى كاعقبده (رضى الله تعالى عنه ـ التوفى ٢٥٣ جرى)

آپ سید الشهد اء حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی اولاد میں سے حضرت امام محمد تقی رضی الله تعالی عنه کے صاحبزاد سے جی سے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمة الله تعالی عنه کے صاحبزاد سے جی ۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمة الله تعالی علیہ تحریر فرما ہے ہیں ۔

ایک فخص کے یہاں شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ تھی ، جس میں شرکت کے لئے خلیوں کی اولاد آئی ہوئی تھی ۔ ان کی تعظیم کے لئے بہت سے لوگ جمع تھے ۔ اس مجلس میں ایک نوجوان ایبا تھا جو بے ادب تھا۔ بے گار با تیں کرتا تھا اور ہنتا تھا۔ حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تم شخصے مار رہے ہواور اللہ کا علی عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تم شخصے مار رہے ہواور اللہ کا ذکر بھول سمئے ہواور تہہیں خرنہیں کہتم تمن دن کے بعد قبر میں رہو گے ۔ یہ بات من کر وہ نوجوان بے ادبی سے باز آسمیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تیسرے دن مرکیا۔ نوجوان بے ادبی سے باز آسمیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تیسرے دن مرکیا۔ (شوابد اللہ ق صفحہ ۲۵)

اور ایک دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ اہلِ سامرہ کے یہاں دعوت ولیمتی مجلس میں ایک لڑکا ایسا تھا جو بڑا ہے ادب تھا۔ بے ہودہ با تیں کرتا تھا اور آپ کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ ایک لڑکا ایسا تھا جو بڑا ہے ادب تھا۔ بے ہودہ با تیں کرتا تھا اور دو فخص کھانے کی طرف نے فرمایا یہ تھی اس کھانے ہے کہ نہ کھا سکے گا۔ کھانا سامنے آیا اور دو فخص کھانے کی طرف نے فرمایا یہ چاہتا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ آپ کی مال کو تھے ہے گر کرم ہاتھ بردھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ آپ کی مال کو تھے ہے گر کرم سامی ہاتے ہو ہوانا کھائے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ (شوام المندہ ق صفحہ ۲۷)

ngang panggan dika ang alike ng sangang magang Laut Kalang na ang alike ang ang ang ang ang ang

#### 193

میں قرآن مجید حفظ کرلے گا اور تیری عرس مال ۲ ماہ اور سے دن کی ہوگی اور تیری موت تندر تی کی حالت میں باربل کے مقام ہرواقع ہوگی۔

ان کے صاحبزادے ابوعبداللہ محمد بیان ہے کہ ۵۱۱ ہجری میں میری پیدائش شہر موصل میں ہوئی۔ میرے والد نے مجمعے قرآن مجید حفظ کرانے کے لئے ایک نابینا کو مقرر فرمایا اور جب انکا نام اور وطن دریافت کیا گیا تو انہوں نے اپنا نام علی اور وطن بغداد بتایا۔ اس وقت میرے والدکو حضرت خوش پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یاد آیا اور ان کی وفات بھی حضرت کے ارشاد کے مطابق تندری کی حالت میں بار بل کے مقام پر بی ہوئی۔ (قلائد الجواہر صفح ۱۲۷)

اور سے ذین العابدین بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی تج ہے واپسی پر پہلی بار بغداد شریف پہنچ ، لین وہاں ہماری کی سے جان پہچان نہیں تھی۔ اس وقت ہم لوگوں کے پاس صرف ایک چھری باقی بی تھی جے بیچ کر ہم لوگوں نے کھانا خریدالیکن وہ کھانا نہایت بدم وہ تھا۔ اس لئے ہم لوگ پیٹ ہم کوگ بیٹ بر کر کھانہیں سکے۔ اس کے بعد ہم حضرت فوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجل میں حاض ہوئے تو آپ نے وعظ کہنا بند کر دیا اور فر بایا کہ دو فریب و مسکین تجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک چھری کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں فریب و مسکین تجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک پھری کے حوالی کے ان کا پیٹ نہیں فریب و مسلمین تجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک پھری کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں فریب و مسلمین تجاز سے یہاں آئے ہیں جن کے پاس ایک پھری کے اس کے ان کا پیٹ نہیں معلوم ہوا اس لئے ان کا پیٹ نہیں وعظ ختم فرمانے کے بعد دستر خوان بچھانے کا حکم دیا۔ اس وقت میں پڑگئے ۔ پھر حضرت نے کہا چوزہ کی بختی اور شہد انے دل میں کہا کہ میں شہد کھاؤں گا۔ حضرت نے چوزہ کی بختی اور شہد انے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چزیں لے کر کھاؤں گا۔ حضرت نے چوزہ کی بختی اور شہد انے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چزیں لے کر کھاؤں گا۔ حضرت نے چوزہ کی بختی اور شہد انے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چزیں ہے کہا کہ میں شہد کھاؤں گا۔ حضرت نے چوزہ کی بختی اور شہد انے کا حکم دیا۔ جب خادم دونوں چزیں لے کر حضرت نے فرمایا دونوں چزیں بدل کر رکھو۔ یہ سنتے بی ہم لوگوں نے ایک چیخ ماری اور کود کر حضرت کے قریب وقول چزیں بدل کر رکھو۔ یہ سنتے بی ہم لوگوں نے ایک چیخ ماری اور کود کر حضرت کے قریب

میں نے عرض کیا کہ میں تو سورہ فاتح بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تھم ہوا ہے کہ میں یہ بثارت تمہیں سناؤں۔ چنانچہ حضرت کے فرمانے کے مطابق میں نے بغداد شریف میں وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد جب میں نے حضرت سے معرکی واپسی کی اجازت جابی تو آپ نے فرمایا۔ جس وقت تم دشق پہنچو کے تو وہاں سے معرکی واپسی کی اجازت جابی تو آپ نے فرمایا۔ جس وقت تم دشق پہنچو کے تو وہاں

کہ اس کو پچھ پیپوں کی ضرورت ہے۔۔۔ اور دوسرے مخص کے متعلق اس بات ہے آگاہ ہونا کہ وہ چوتھیا بخار کے بارے میں بھی بوچھنا جاہتا تھا۔سب غیب کی با تمیں ہیں، جنہیں آپ نے ظاہر فرمایا۔معلوم ہوا کہ آپ کا بھی بیعقیدہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں ، درنہ ان باتوں کے متعلق وہ ایہا ہرگز نہ فرماتے۔

حضور سيدناغوث أعظم شيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده (رضى الله تعالى عنه دارضاه عنا -التوني الا ٩٠٠٥)

غوث صدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی الله تعالی عندی ذات محتاج تعارف نہیں ۔علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ جانے کے لئے مندرجہ ذیل روایتیں ملاحظہ ہول۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ۔ عَینی فی لَوْحِ الْمَحْفُوظِ وَانَا غَائِصٌ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ۔ عَینی فی لَوْحِ الْمَحْفُوظِ مِن رَبِی ہے اور میں اللہ کے فی بِحارِ عِلْمِ اللّٰہِ تعَالیٰ الله کے علی میری آئے کھ لوح محفوظ میں رَبی ہے اور میں اللہ کے علی بِحارِ عِلْمِ اللّٰہِ تعالیٰ الله کے علی الله کے علی میں غوطے لگاتا ہوں ۔ (زبدۃ الاسرارصفی الله کے اور میں غوطے لگاتا ہوں ۔ (زبدۃ الاسرارصفی الله کے اور میں غوطے لگاتا ہوں ۔ (زبدۃ الاسرارصفی الله کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی کے کہ کی کے کھور کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے کھور کی اللہ کی کے کھور کی اللہ کی کے کھور کی اللہ کی کھور کے کھور کی اللہ کی کھور کی اللہ کی کھور کی کی کھور کے کھور کی اللہ کی کھور کی اللہ کی کھور کی اللہ کی کھور کے کھور کی اللہ کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھ

اور حفرت علامہ محمد یکی تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ حفرت ابوالخفر حینی ایان کرتے ہیں کہ حضرت غوشِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم کو رات بحر میں کئی مرتبہ احتلام ہوا اور اسے ہر مرتبہ خواب میں نئی صورت نظر آئی۔ جب صبح کو حضرت غوشِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی حالت بیان کرنا چاہی تو اس کے پچھ کہنے سے پہلے ہی حضرت نے فربایا رات میں تم کوئی بار احتلام ہونا کوئی بری بات نہیں تھی۔ اس لئے کہ جب میں نے فربایا رات میں تم کوئی بار احتلام ہونا کوئی بری بات نہیں تھی۔ اس لئے کہ جب میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو اس میں بیدرج تھا کہ تو فلال فلال عورت سے زنا کرے گا۔ (این محفوظ میں دیکھا تو اس میں بیدرج تھا کہ تو فلال فلال عورت سے زنا کرے گا۔ (این محفوظ میں دیکھا تو اس مجمی بتا دیئے) تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اس نے بیداری کے واقعہ کوخواب میں بدل دیا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۱۳)

بیداری کے واقعہ کو خواب میں بدل دیا۔ رفعالمہ ہو ہم سے حضرت غوف پاک رضی اللہ تعالی علی اور البوالخضر حسینی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت غوف پاک رضی اللہ تعالی تہمیں اول فدا تعالی تہمیں اول نے ۵۹۰ جری میں فرمایا کہتم موصل شہری طرف چلے جاؤ! وہاں خدا تعالی تہمیں اول نے ۵۹۰ جری میں فرمایا کہتم موصل شہری طرف جلے مان اس اور کے کو ایک مجمی نابینا حاف عطا فرمائے گا۔ پہلے لڑکا پیدا ہوگا ، اس کا نام محمد رکھنا۔ اس لڑکے کو ایک مجمی صرف سات قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچہ سات سال کی عمر میں صرف سات میں میں میں میں میں میں کا بار میں کا بار میں میں کا بار میں کا بار میں کی میں میں کا بار کی کے بار میں کا بار میں کا بار میں کا بار میں کی بار میں کا بار میں کی بار میں کا بار میں کا بار میں کا بار میں کی بار میں کا بار میں کا بار میں کا بار میں کی بار میں کی بار میں کی بار میں کا بار میں کی بار میں کا بار میں کی بار میں کی بار میں کی بار میں کی بار میں کا بار میں کی بار میں کی

#### 195

کھانا چاہتے ہیں؟ ال سے واقف ہونا۔ دمشق والوں کا پہلے حملہ میں کامیاب نہ ہونے کو جانا اور بے وضونماز پڑھنے کو جان لینا۔ بیسب غیب کی باتیں ہیں ، جن کو حضرت غوشے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما کراہنا رہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔

### حضرت جُنید بغدادی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه ۔التونی ۲۹۷ جری)

آپ حضرت سری سقطی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بھانجے اور مرید ہیں۔ تمام بزرگول پنے آپ کوسید الطا لفہ بعنی صوفیوں کا امام اور پیشوات کیم کیا ہے۔ ان کے حالات میں حضرت وا تا منج بخش علی ہجوری ثم لا ہوری رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری زندگی میں لوگوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ وعظ فرما ئیں ،گر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے شخ طریقت موجود ہیں، میں کلام نہیں کرسکتا۔

ایک رات خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔حضور اللہ خوات فرمایا جنید! لوگوں کو اپنا کلام سناؤ! خدا تعالیٰ نے تمہارے کلام کو مخلوق کے لئے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا ،شاید اب میرا مقام شخ طریقت سے او نچا ہوگیا ہے۔ اس لئے حضور علیہ نے بجھے تھم فرمایا ہے ۔۔۔ صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا اور تھم دیا کہ جب نماز سے جُنید فارغ ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی خواہش پر وعظ شروع نہ کیا۔ مشائح بغداد کی سفارش بھی رد کر دی۔ کہنا کہ مریدوں کی خواہش پر وعظ شروع نہ کیا۔ مشائح بغداد کی سفارش بھی رد کر دی۔ میں نے بیغام دیا ،گر راضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور سید عالم اللہ کے کا تھم ہوگیا ہے۔ ان کا فرمان بجالاؤ!

حضرت جُنید رحمة الله تعالی علیه کی آنگھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت مرک سقطی رحمۃ الله تعالی علیه ان کے ظاہر و باطن کے احوال سے پورے طور پر واقف ہیں۔ ان کا درجہ ہم سے اونچا ہے۔ اس لئے کہ وہ جنید کے اسرار سے واقف ہیں اور جُنید ان کے حالات سے بخبر ہے۔ (کشف انجو ب صفحہ کے اس ا

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جُنید کا ایک مرید آپ سے ناراض ہوگیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام حاصل ہوگیا ہے۔ اب اسے شیخ کی ضرورت نہیں رہی ۔ ایک دن وہ آپ کا

غازیوں کومصرفتح کرنے کے لئے جنگ کی تیاری کرتے ہوئے پاؤ گے، لیکن ان سے کہہ دینا اب کی بارتم کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ دوسرے حملے میں کامیاب ہوجاؤ گے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق میں نے غازیوں سے کہا کہ اس مرتبہ تم کامیاب نہیں ہوگے ، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور مصر پر جملہ کر دیا۔ ادھر جب میں مصر پہنچا تو وہاں خلیفہ کو ان کے مترور کے مقابلہ کے لئے ضرور کے مقابلہ کی تیاریوں میں لگا ہوا دیکھ کر میں نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مقابلہ کے لئے ضرور تکلیں ، جنگ میں یقینا کامیابی آپ ہی کو حاصل ہوگی۔

دمشق والوں نے جب مصر پر حملہ کیا تو انہیں بری طرح شکست ہوئی اور مصر کے خلیفہ نے مجھے اپنا مصاحب بنا کر حکومت کے تمام راز بتا دیئے اور جب دوسری مرتبہ دمشق والوں نے مصر پر حملہ کیا تو وہ کامیاب ہو گئے اور خلیفہ کو شکست ہوئی ۔ میرے اس جملہ پر کہ در حمیری اس مرتبہ نبیں بلکہ دوسری مرتبہ فتح حاصل ہوگی "دمشق والوں نے مجھے بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات میں مجھے دونوں طرف سے ایک لاکھ دینار حاصل ہوئے۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۱۲۳)

اور ابوالفرح بن جمامی کا بیان ہے کہ میں حضرت غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کوئی کر یقین نہیں کرتا تھا اور ان کے ہونے کو ناممکن سجھتا تھا ،کین حضرت سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ اتفاقا ایک ضرورت سے مجھے باب الازج جانا پڑا۔ واپسی پر ملاقات کی غرض سے میں حضرت کے مدرسہ میں گیا۔ اس وقت مجد میں نماز کی اقامت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی عصر کی نماز ادا کر کے حضرت سے شرف ملاقات مورتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی عصر کی نماز ادا کر کے حضرت سے شرف ملاقات عاصل کرتا چلوں،کین جلدی میں مجھے یادنہیں رہا کہ میں باوضونہیں ہوں اور جماعت میں حاصل کرتا چلوں،کین جلدی میں مجھے یادنہیں رہا کہ میں باوضونہیں ہوں اور جماعت میں شامل ہوکر نماز میں نے پڑھ لی۔ حضرت غوفِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز اور دعا سے فار نے ہوئے اور فرمایا صاحبزاد ہے! اگر میرے پاس تم کوئی ماجت کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صاحبزادے! اگر میرے پاس تم کوئی حاجت کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صاحبزادے! اگر میرے پاس تم کوئی حاجت کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صاحبزادے! اگر میرے پاس تم کوئی حاجت کے کر آتے تو میں اسے ضرور بوری کر دیتا ،کیئن تمہاری غفلت کا تو بیا حال ہے کہ تم حاجت کے کر آتے تو میں اسے ضرور بوری کر دیتا ،کیئن تمہاری غفلت کا تو بیا حال ہے کہ تم حاجت کے کر آتے تو میں اسے ضرور بوری کر دیتا ،کیئن تمہاری غفلت کا تو بیا حال ہے کہ تم حاجت کے کر آتے تو میں اسے ضرور بوری کر دیتا ،کیئن تمہاری غفلت کا تو بیا حال ہے کہ تم

نے بغیر وضوئی کے نماز پڑھ لی۔ (قلائد الجواہر صفی ۱۰۱)

آئھوں کا لوح محفوظ میں رہنا، خادم کے کئی باراحتلام ہونے کو جان لینا، ابوالحضر حینی صاحب کی اولاد کہاں ہوگی؟ ان کا لڑکا کس سے پڑھے گا؟ کتنے سال کی عمر میں اور کتنے دنوں صاحب کی اولاد کہاں ہوگی؟ ان کا لڑکا کس سے پڑھے گا؟ کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں مریں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالحضر کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں مریں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالحضر کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں اور وہ کیا میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالحضر کتنے سال کی عمر میں کے حالوں کی حالتوں کو جانا اور وہ کیا ساری باتوں ہے آگاہ ہونا ہے جے واپس ہونے والوں کی حالتوں کو جانا اور وہ کیا ساری باتوں ہے آگاہ ہونا ہے جے واپس ہونے والوں کی حالتوں کو جانا اور وہ کیا

197

حضرت مولا تا روم رحمة الله تعالی علیه اپنی مثنوی شریف جی تحریف بین که حضرت بایزید بسطای علیه الرحمة والرضوان کہیں تشریف لے جارے ہے کہ شہر '' رے'' کے علاقہ جی خرقان کی طرف سے آئیں خوشبو معلوم ہوئی اور اس خوشبو سے حضرت اس قدر مست ہوئے کہ چہرے کا رنگ بھی سرخ ہوتا تھا اور بھی سفید ۔ ایک مرید نے عرض کیا حضور کیا معالمہ ہے کہ جی آپ کے چہرے کا رنگ بداتا ہوا یا تا ہوں؟ فرمایا کہ اس طرف سے ایک دوست کی خوشبو آ ربی ہے ، جہال عنقریب ایک بہت بڑا الله والا تشریف لانے والا ہے۔ بعد چندیں سال می زاید شبے می زند برآ سا نہاخر کے وہ اللہ والا است سال می زاید شبے می زند برآ سا نہاخر کے وہ اللہ والا است سال کے بعد پیدا ہوگا جو آ سان کی بلندیوں پر اپنی آ رام گاہ بنائے گا۔ جیست نامش گفت نامش بوائحن سے ایم اش و اگفت زابرو تاذ ق حلیہ بیان فر مایا ۔ ابروکیسا ہوگا ؟ خور کی کسی ہوگی؟ سب بتا دیا۔ طلبہ بیان فر مایا ۔ ابروکیسا ہوگا ؟ خور کی کسی ہوگی؟ سب بتا دیا۔

قدِّ او و حدِّ و شکلِ او یک بیک و اگست زگیسو و رو ان کے قد، حد، شکل وصورت اور بال وغیرہ کی حالتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت کے بیان کے مطابق ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخِ پیدائش کو لوگوں نے نوٹ کرلیا۔

چوں رسید آل وقت و آل تاریخ راست زال زمین آل شاہ پیدا گشت خاست جب وہ وقت اور وہی تاریخ آئی تو خرقان میں حضرت ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔

اس واقعہ میں حضرت بایزید بُسطامی علیہ الرحمۃ والرضوان نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے بہت پہلے ان کے بارے میں خبر دی۔ ان کا بورا حلیہ بیان فرمایا، شکل وصورت اور بال وغیرہ کے بارے میں بالنفصیل بتایا۔ بیسب غیب کی باتیں ہیں، جنہیں آپ نے ظاہر فرماکر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہمارا بیعقیدہ ہے۔

نوٹ: حضرت بایزید بسطامی رحمة الله تعالیٰ علیه کا وصال ۲۲۱ ہجری میں ہوا اور حضرت ابوالحن خرقانی کا ۳۳۵ ہجری میں ۔ (نفحات الائس) امتحان لینے کے لئے آیا ۔ حضرت جنیداس کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے۔ اس نے کوئی بات پوچھی ۔ آپ نے فرمایا ۔ لفظی جواب چاہتے ہو یا معنوی؟ مرید نے کہا دونوں جواب چاہتا ہوں۔ فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان کینے یہاں نہ آتا اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے بچھے ولایت سے خارج کیا۔ اس جملہ کے فرماتے ہی مرید کا چرہ کالا ہوگیا ۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں کہ ادلیاء واقب اسرار ہوتے ہیں۔ (کشف انجو ب صفحہ ۲۰۹)

اور حضرت علامہ نہائی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبداللہ محمہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگل میں کوئیں پرسے ایک ہرن کو پانی چیے دیمھا۔ آپ کوبھی پیاس لگ ربی تھی۔ آپ جب کنوئیں کے قریب مجے تو ہرن بھاگ گیا اور پانی جو اوپر آ چکا تھا نیچے چلا گیا۔ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار! کیا تیرے نزدیک میرا وہ مقام بھی نہیں جو اس ہرن کا ہے؟ آپ نے ایک بولنے والے کی آ واز نی جو کہہ رہا تھا۔ "تہماری آ زمائش کی گئی، گرتم صبر نہ کرسکے، ہران تو مشکیرے اور رب کے بغیر کنویں پر آ یا تھا اور تم یہ دونوں چیزیں لے کر آئے ہو" پھر آپ نے کنوئیں کی طرف دیکھا تو بحرا ہوا تھا۔ آپ نے پانی پیا۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بحرا۔ پھر جج کو گئے اور واپس ہوئے، ہوا تھا۔ آپ نے پانی پیا۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بحرا۔ پھر جج کو گئے اور واپس ہوئے، مواقعا۔ آپ نے پانی پیا۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بحرا۔ پھر جج کو گئے اور واپس ہوئے، محرمشکیزے کا یانی ختم نہیں ہوا۔

جب آپ حضرت جُدید بغدادی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کا بی عقیدہ تھا کہ وہ غیب جانے بس میرے باطنی احوال سے پورے طور پر واقف ہیں اور دوسرے واقعہ میں مرید کے دل کی کیفیت سے آ گائی کو ظاہر فرماکر آپ کا بیہ کہنا کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں اور حضرت محمد شیرازی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کو دیکھتے ہی ان کے کوئیں والے واقعہ کے متعلق فرمانا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ حضرت جُدید بغدادی رضی الله تعالیٰ عنہ کا اپنے بارے میں بی عقیدہ ہے کہ جھے علم غیب حاصل ہے۔

حضرت بایز د بسطامی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه ۱ سالتونی ۱۲۱ جری)

ر ر بی الدرایاء اور سلطان الاصفیاء ہیں ۔علوم ظاہری و باطنی میں کال آپ اینے زمانہ کے امام الاولیاء اور سلطان الاصفیاء ہیں ۔علوم ظاہری و باطنی میں کال ہیں۔ آپ کی بزرگی ساری دنیا کوسلم ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ ہیں۔ آپ کی بزرگی ساری دنیا کوسلم ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ

## حضرت على دا تا سمج بخش بجوري كاعقيده (منى الله تعالى عنه ـ التوفي ٢٥ ٣ مه جرى)

آپ اولیائے متقدین میں سے ہیں، ظاہری اور باطنی علوم کے جامع ہیں۔آپ کا مزارِ اقدی لا ہور میں زیارتِ گاہ خاص و عام ہے۔آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عندآپ کے مزار پر افوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں چلہ کیا اور زخمتی کے وقت حضرت کی شان میں بیشعر فرمایا۔ پر آنوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں چلہ کیا اور زخمتی کے وقت حضرت کی شان میں بیشعر فرمایا۔ کی افوار پر حاضر ہوئے بخش فرمایا کا مظام مظام نور خدا ناتھاں را بہما

علم غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جاننے کے لئے مندرجہ ذیل واقعات حظہ ہول۔

خود حضرت دا تا سمنج بخش عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بين - ايك بوزيها وي نے بیان کیا کہ وہ ایک دن حضرت ابوعلی بن حسین دقاق رحمۃ الله تعالی علیه کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ متوکلوں کی کیفیٹ کے متعلق ان سے پچھ دریافت کرے۔ حضرت طبرستان کا بنا ہوا خوبصورت عمامہ ( پکڑی) باندھے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے سوال کیا۔ "توکل علی الحق" کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگوں کی پکڑیوں کولائج کی نظر سے نہ دیکھنے کوتو کل کہتے ہیں۔ بیفر مایا اور بگڑی اتار کر بوڑھے آ دمی کے سامنے رکھ دی۔ ( کشف انجوب صفحہ ۲۲۲) اورآب تحرير فرمات بين كدحضرت ابوسعيد فضل التدميهني رحمة اللد تعالى عليه نيثابور سے طول جارہے تھے ۔راستے میں ایک مختدی وادی تھی ۔ سردی کی وجہ سے آب کے یاؤل مھنڈے ہوگئے۔ ایک درولیش آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے کمربند کو مچاڑ کرآپ کے دونوں ہیروں میں لپیٹ دے۔ پھراس خیال سے رک گیا کہ کمربند بہت خوبصورت ہے۔اے ضائع تہیں کرنا جاہیئے۔طوں پہنچ کر وہ درولیش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا۔ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کمربند بھاڑ کریاؤں پر لیپٹ دين كاخيال الهام تقا اور جو چيز روكنے والى تقى وه وسوسه تقار (كشف انجوب صفحه ١٢٧٧) اور تحرير فرمات بين كه ايك دن مين حضرت ابوالفضل محمذ خلى رحمة الله تعالى عليه كو وضو كروا رہا تھا۔ميرے ول ميں خيال گزرا كه جب بركام تقدير سے ہوتا ہے تو آزادلوگ

### ا مام الا ولياء حضرت مينيخ شهاب الدين سهرور دي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفي ٢٣٢ جرى)

حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ آپ ان ہوات کے ان ہزرگوں میں سے ہیں جن پر حکومت باطنی کا اختیام ہوجاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل ہے اور بہت فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہے ۔ نہ صرف آپ کوعلم لدنی حاصل تھا، بلکہ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے ہے۔ اکثر خارقِ عادات کرامات کا آپ سے ظہور ہوتا رہتا تھا۔ کتاب و سنت پر شدت کے ساتھ ممل پیرا ہے اور شریعت وطریقت میں اجتہاد کا درجہ رکھتے ہے۔ مزارِ مقدس بغداد شریف میں ہے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ہے، جن کے پاس غوث مزارِ مقدس بغداد شریف میں ہے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ہے، جن کے پاس غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شہاب الدین! تم مشاہیر کے آخری فرد ہو۔ (قلائد الجواہر صفحہ اسم)

اور علامہ تا دنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے مصاحب شیخ بچم اللہ ین نقطیسی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ سہروردی کے جحرہ عبادت میں داخل ہوا۔ وہ ان کے چلہ کا آخری دن تھا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ شیخ ایک بہت بلند پہاڑ پر ہیں اور آپ کے سامنے جواہرات کا انباد لگا ہوا ہے اور آپ مضیاں بحر بحر کر لوگوں کی جانب چھنکتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو وہ خود جانب چھنکتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو وہ خود بانب چھنکتے جاتے ۔ جب آپ چلہ سے باہر آگئے تو میں اس واقعہ سے ذہن کو یکر خالی کر یکو روز دو ہوائے۔ دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفصیل معلوم کے سوگیا۔ دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہی تو آپ نے میرے کچھ کہنے سے بہلے ہی فرمایا کہ صاحبزادے! تم نے جو پچھ کہنا ہے کہا وہ درست ہے اور بیسب پچھ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی کا فیض اور ان کی تعلیم کا دیکھا وہ درست ہے اور بیسب پچھ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی کا فیض اور ان کی تعلیم کا دیکھا وہ درست ہے اور بیسب پچھ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی کا فیض اور ان کی تعلیم کا نہیں در قلا کہ الجواہر صفحہ اس

سیجہ ہے۔ روں مدا ہواہر حدالہ اللہ الرحمہ آپ غیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تھے اور بقول شخ بقول حضرت تادنی علیہ الرحمہ آپ غیب کے حالات بھی بتا دیا کہ حضرت شخ شہاب الدین نقطیسی آپ نے میرے پچھ کہنے سے پہلے ہی فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت شخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ والرضوان کا بیعقیدہ ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ورنہ غیب کی باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت واتا سیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود اپنے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت واتا سیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خود اپنے بارے میں مجلی بیعظمیرہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ درمیان میں ہزاروں تجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو بہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دومروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔

### زبدة العرفاء حضرت علامه شطنو في كاعقبده (رضى الله تعالى عنه - التوني ١٣١٢ جرى)

آپ کو حفرت علامہ جلال الدین سیوطی نے حسن المحاضرہ علی الامام الاو حدیدی الجفرا الم تحریفر مایا ہے اور اعلی حفرت المام اجھے رضا بر بلوی نے اللو لذ المدکیة علی آپ کو عارف الجبل ، ولی المل اور زیدة العرفاء کھا ہے۔ وہ اپنی کتاب بجۃ الاسرار شریف علی تحریفر ماتے ہیں کہ ابوالمعفاف موئی بن عثان نے ہمیں ۱۲۳ ہجری علی ہم ہے شہر قاہرہ علی بیان کیا کہ میرے والد ماجد ابوالمعانی عثان نے ہمیں ۱۲۳ ہجری علی شپر دشق علی خبر دی کہ ہمیں دو بزرگ حضرت ابوعم وعثان صریفینی اور حضرت ابو محم عبدالحق تر بی نے ۱۹۵۹ ہجری میں بنیں دو بزرگ حضرت ابوعم وعثان صریفینی اور حضرت ابو محم عبدالحق تر بی نے ۱۹۵۹ ہجری علی خوث افول میں اللہ تعالی عنہ کے دربار علی حاضر تھے تو حضرت نے وضو کر کے گھڑاؤں بہنی اور دورکعت نماز پڑھی۔ سلام کے بعد ایک عظیم نمرہ مارا اور ایک گھڑاؤں ہوا علی جینی ۔ وہ دونوں ہماری نگاہوں سے خائب ہوگئیں۔ پھر حضرت نے تشریف رکھی مگر ہیت کے سبب کی کو پوچھنے کی جرائت نہ ہوئی۔ ہوگئیں۔ پھر حضرت نے تشریف رکھی مگر ہیت کے سبب کی کو پوچھنے کی جرائت نہ ہوئی۔ ہوگئیں۔ پھر حضرت نے تشریف رکھی مگر ہیت کے سبب کی کو پوچھنے کی جرائت نہ ہوئی۔ سام دن کے بعد عی میں مار درکے لینے عمل اجازت طلب کی ۔ آپ نے فرمایا لے لوا انہوں نے ایک من ریشم ، خوز کے تھاں ، سونا اور حضرت کی گھڑاؤں جواس روز ہوا میں بھینگی ۔ آپ نے فرمایا روز ہوا میں بھینگی ۔ آپ نے فرمایا روز ہوا میں بھینگی ۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے ایک من ریشم ، خوز کے تھاں ، سونا اور حضرت کی گھڑاؤں جواس روز ہوا میں بھینگی ۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے ایک من ریشم ، خوز کے تھاں ، سونا اور حضرت کی گھڑاؤں جواس روز ہوا میں بھینگی ۔

ہم نے ان سے پوچھا یہ کھڑاؤں تمہاری پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا ہم سمر کشنہ کو سنر میں تھے کہ بہت سے ڈاکو دو سرداروں کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑے۔
ہمارے مال لوٹ لئے اور پچھ دمیوں کوئل کر دیا۔ پھرایک نالے میں مال تقسیم کرنے کے
لئے اترے۔ نالے کے کنارے ہم تھے۔ فَقُلْنَا لَوْ ذَکَرُنَا الشَّیْخَ عَبُدَالْقَادِرِ فِی هٰذَا
الُوقَتِ وَ نَذَرُنَا لَهُ شَیْفًا مِنْ اَمُوَالِنَا إِنْ مَسَلِمُنَا ، لِین ہم نے کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم

کوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عزید من اہمی تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیئے کہ ہر چیز کے لئے سب ہونا ہے۔ جب خدا تعالی کسی فخص کو تخت و تاج سے سرفراز رکرنا چاہتا ہے تو اپنے کی دوست کی خدمت اس کے سپر دکر دیتا ہے تا کہ وہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔ کی خدمت اس کے سپر دکر دیتا ہے تا کہ وہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔

اور حفرت داتا سنخ بخش رحمة الله تعالی علیة تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حفرت
ابوالقاسم بن علی رحمة الله تعالی علیه کے سامنے اپنے حالات و مشاہدات بیان کر رہا تھا۔
اس خیال سے کہ وہ تاقد وقت ہونے کی حیثیت سے میری کیفیت پر نظر فرما ہیں ۔ وہ نہایت توجہ سے من رہے تھے۔ میں نے پندار طفلی اور زورِ جوانی میں بیان کو طول دیا اور دل میں سوچا کہ غالبًا یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے ہیں۔ ورنہ اس انہاک اور نیازمندی سے نہ سنتے ۔ انہوں نے میرے دل کی کیفیت کو بچھ لیا اور فرمایا جان پور! میرا نیازمندی سے نہ سنتے ۔ انہوں نے میرے دل کی کیفیت کو بچھ لیا اور فرمایا جان پور! میرا خضوع اور انہاک تیرے لئے یا تیرے احوال کے لئے نہیں ہے بلکہ اس ذات کے لئے خضوع اور انہاک تیرے لئے یا تیرے احوال کے لئے نہیں ہے بلکہ اس ذات کے لئے میرے دو خالق احوال ہے ۔ یہ چیزیں ہر طالب کو چیش آتی ہیں ۔ تیرے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ من کر میرے ہوش اڑ گئے۔ (کشف انجی س ضفہ ۲۵۰)

دں۔ یہ ن ریر سے اور کے کا کھر سے گردی کے دیکھنے کو جان لینا، دوسرے کا کمر بند
ایک بزرگ کا لائے کی نظر سے گردی کے دیکھنے کو جان لینا، دوسرے کا کمر بند
پھاڑنے کے ارادہ سے واقف ہونا اور تیسرے و چو تھے کا دل کی کیفیت سے آگاہ ہونا، سب
پھاڑنے کے ارادہ سے واقف ہونا اور تیسرے و چو تھے کا دل کی کیفیت سے آگاہ ہمن تحریر
غیب کی ہاتمیں ہیں جن کو حضرت داتا تھنے بخش علیہ الرحمة والرضوان نے اپنی کتاب میں تحریر
غیب کی ہاتمیں ہیں جن کو حضرت داتا تھنے بخش علیہ الرحمة والرضوان نے اپنی کتاب میں تحریر
فرما کر ثابت کر دیا کہ بزرگانِ دین کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ میرا بھی بھی عقیدہ ہے۔
فرما کر ثابت کر دیا کہ بزرگانِ دین کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ میرا بھی بھی عقیدہ ہے۔

رور الدور الدولياء مل ہے کہ جب حضرت واتا سی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہوں اور سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ جب حضرت واتا سی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہوں میں قیام فرمایا تو مسجد کی تغییر شروع کی جس کی محراب لاہور کی دوسری مسجد واض کیا ، مگر جنوب کی جانب کچھ زیادہ جھی ہوئی معلوم ہوئی تعی وہاں کے علاء نے اعتراض کیا ، مگر جنوب کی جانب ہوئی تو آب نے شہر کے تمام علاء اور فضلاء کہ ہوئی وہ آب نے شہر کے تمام علاء اور فضلاء کی جانب کو اور خود امام ہوکر نماز پڑھائی ۔ نماز کے بعد سب لوگوں کے منہ قبلہ کی جانب کو وہ اور فرمایا دیکھو! قبلہ کس طرف ہے ۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سب لوگوں کی نگاہوں کے کھڑا کیا اور اسے ہراکی نے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی نے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی نے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی نے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی نے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی ہے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی ہے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی ہے اپنی آ تھوالے سے سارے جابات اٹھ سکے ۔ کعبہ معظمہ سامنے ہوگیا اور اسے ہراکی ہے دیا تھا کہ کو کی اور خود اور کی اور خود اور کی دور اسے ہوگیا ہوں کی دور خود اور کی دور اسے ہوگیا ہوں اسے دور کو کھڑا ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی دور کو کمان کی دور ک

ے رکھ لیا۔ (عدائق الحنفیہ صفحہ ۱۹۸) سے دیکھ لیا۔ (عدائق الحنفیہ صفحہ ۱۹۸)

angen gran and salas grandler and an analysis of the salas and salas and salas and salas and salas and salas a The salas and salas

الورجك مجمی نے بھتا ہوا گوشت كھانا جانا الور عراقی نے جاول کے ساتھ بہتے اور شای فی میں المحری ہے ہوتا ہوا گوشت كھانا جانا ہور كي الله الله مين نے الله الله كانا جانا ہوا ہور كي نے الله الله كانا جانا ہور كي نے الله الله كانا ہوا ہور كي كواہشات كے مطابق بہت زيادہ ہور كے ہائى آئم سے كے دو الله الله كانا كے كھانے الله كی خواہشات كے مطابق بہت زيادہ ہور كے ہائى آئم سے كے دو الله الله منا كے معالم الله الله كانا كے معالم كانا كے خواہشات كے مطابق بہت زيادہ ہور كے ہائى آئم سے كے دو الله الله منا كے منا كے معالم كے دو الله الله منا كے دو الله الله منا كے منا كے دو الله الله منا كے دو الله الله كانا كے دو الله الله كے دو الله الله كانا كے دو الله الله كانا كے دو الله كو الله كانا كے دو الله كانا كے دو الله كانا كے دو الله كو الله كانا كے دو الله كان

ابو المجد نے فرمایا خدا کی مہم ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت شخ کے فرمانے کے مطابق پانچوں آگئے اور ان کے حلیوں میں ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ میں نے معر والے سے اس کی ران کے زخم کا حال ہو چھا تو اسے میر سے دریافت کرنے پر بڑا تعجب ہوا اور کہ کہ بیز زخم مجھے تمیں برس پہلے لگا تھا۔ پھر ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق کی تمام قسمیں تھیں۔ اس نے سب کو حضرت شخ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر شخ نے اسے تھم فرمایا تو اس نے ہرایک کے سامنے اس کی خواہش کی چیزرکھ دی اور ان سے فرمایا جوتم جا ہے ہو وہ کھا دُتو ان لوگوں پرغشی طاری ہوگئی۔

جب افاقہ ہوا تو یمنی نے حضرت شیخ ہے عرض کیا کہ اے سردار! کیا تعریف ہے اس شخص کی جو محلوق کے بھیدوں ہے آگاہ ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ اس نے جان لیا کہ تو کافر ہے اور تیرے کپڑوں کے نیچے زنار ہے۔ بیس کر وہ شخص جی پڑا اور شیخ کی ضدمت میں کھڑے ہوکر اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا! ہر وہ شخص جس نے مشائخ میں سے تھے و کیما تو یقیینا تیرا حال جان لیا، مگر وہ یہ بھی جانے تھے کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ بر ہے۔ اس لئے وہ تیری بات سے رک گئے۔

اور بلاشبہ ان کی وفات ولی بی ہوئی جیسی کہ حضرت شیخ نے خبر دی تھی اس وقت فرکور پر اور بیعنہ اس جگہ بلا تقذیم و تاخیر کے اور عراتی شیخ کے اس زاویہ میں مہینہ بھر بیار رہنے کے بعد مرااور میں اس کے جنازہ کے نمازیوں میں سے تھا اور شامی مراہمارے پاس حریم میں میرے گھر کے دروازہ پر پڑا تھا۔ جھے آ واز دی گئی میں باہر آیا تو ناگاہ وہ ہمارا رفتی شامی تھا ۔ اس کی موت میں اور اس وقت میں کہ شیخ نے فرمایا تھا بالکل ٹھیک سات رہی تمین مہینے سات دن تھے ۔ (بہتے الاسرار صفحہ ۲۰۰)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریکوی علیہ الرحمة والرضوان اس واقعہ کے کل غیوں کی تفصیل ہوں تحریفر ماتے ہیں۔ عنقریب ہمارے پاس پانچ آ دمی آ کیں گے۔ ان میں ایک عجمی ہے ، دوسرا عراقی ، تیسرا مصری ، چوتھا شامی اور پانچواں یمنی۔ بیکل آ ٹھ غیب ایک عجمی ہے ، دوسرا عراقی ، تیسرا مصری ، چوتھا شامی اور پانچواں یمنی۔ بیکل آ ٹھ غیب

حضرت غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات یانے پر پچھ مال حضرت کے لئے نذر پیش کریں ۔ ہم نے حضرت کو ماو بی کیا تھا کہ دوعظیم نعرے سنے محتے جن سے جنگل کونج اٹھا اور ہم نے ڈاکوؤں کو دیکھا کہان پرخوف جھا گیا۔ہم شمجھے کہان پرکوئی اور ڈاکوآ پڑے۔وہ بھاگ کر جمارے ماس آئے اور بولے اپنا مال کے لواور دیکھوہم پرکیسی مصیبت آپڑی۔ ممیں اینے دونوں سرداروں کے باس لے محتے۔ہم نے دیکھا وہ سرے بڑے ہیں اور ہر ا کے یاس ایک کھڑاؤں یانی سے بھیگی ہوئی رکھی ہے۔ ڈاکوؤں نے ہمارے سب مال ہمیں واپس کر دیئے اور کہا کہ اس واقعہ کی کوئی عظیم الشان خبر ہے۔ (بہجة الاسرار صفحہ ۲۷) اور حضرت علامه فطنوفى رحمة الله تعالى عليه تحريه فرمات بي كه خبر دى تهم كوشيخ ابوالفتوح داوُد بن ابوالمعالى نصر بن يتنخ ابوالحن على بن يتنخ ابوالمجد مبارك بن احمد بغدادى حریم حتبلی نے۔انہوں نے کہا خبر دی مجھ کو میرے والدنے کہ میں نے اینے دادا ابوالمجد سے سنا وہ فوماتے منے کہ میں ایک دن حضرت منے مکارم علیہ الرحمة والرضوان کے پاس ان کے کھر نہرخالص پر تھا (جو چضرت شیخ علی بن بیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر خلفاء

میرے دل میں خیال گزرا گر کاش میں حضرت کی کیچے کرامت و بکھا۔ تو آپ نے مسكراتے ہوئے ميري طرف توجه كى اور فرمالا \_عنقريب بانچ آ دمى جارے باس آئيں كے ۔ ان میں سے ایک مورا سرخ رنگ والا ہے جس کے رخسار برتل ہے۔ اس کی عمر کے صرف و مہینے باقی ہیں۔ پھراہے بطائح میں شیر مھاڑ ڈالے گا اور خدا تعالی اسے وہیں ے اٹھائے گا اور دوسرا عراق کا رہنے والا جوسرخ وسفید اور کانا ولنگڑا ہے وہ ہمارے پاس اك مهينه بيارره كرمرجائے كا اور اك مصركا رہنے والاكندى رنگ كا ہے۔اس كے بائيں ہاتھ میں چھے انگلیاں ہیں اور اس کی بائیں ران میں نیزے کے زخم کا نشان ہے جو اسے تیس برس پہلے لگا تھا۔ وہ ہندوستان میں تجارت کرتے ہوئے تیں برس بعد مرے گا۔ اور ایک شامی گندم کوں ہے جس کی انگلیوں میں سختما پڑا ہوا ہے۔ وہ زمین حریم میں تیرے کھر کے دروازہ پرسات برس تین مہینے سات دن کے بعد مرے گا اور ایک بمن کا تیرے کھر کے دروازہ پرسات برس تین مہینے سات دن کے بعد مرے گا رہے والا جو گورے رنگ کا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے لباس کے نیجے زُنّار (جینو) ہے۔ تین برس ہوئے وہ اپنے ملک سے نکلا ہے اور اب تک اپنا کافر ہونا اس نے کسی کوئیس بتایا تا کہ وہ مسلمانوں کو جانچے کہ کون اس کا حال ظاہر کرتا ہے۔

### امام الاولیاءحضرت بها و الدین نقشبند بخاری کاعقیده (رضی الله تعالی عنه ـ التوفی ۹۱ مهجری)

آپ طریقۂ عالیہ نقشہندیہ کے مرهدِ اعظم بیں ادر اکابرین آئمہ صوفیہ کے قائد ہیں۔
نقشہندی سلسلہ آپ بی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کا اے بجری میں ہوئی
اور وفات او عجری میں۔ آپ کا مزارمبارک بخارا سے چار کلومیٹر دور قصرِ عارفاں میں
زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔ علمِ غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جانے کے لئے چند
واقعات ملاحظہ ہوں۔

حفرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک خادم کا بیان ہے کہ ہیں شہر مرو میں حضرت کی خدمت میں تھا۔ جھے اپنے کھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا جو بخارا میں تھے۔ اس لئے کہ جھے اپنے بھائی سلمس الدین کی موت کی خبر ملی تھی ۔ میں حضرت سے اجازت لینے کی جرات نہ کر سکا۔ میں نئمس الدین کی موت کی خبر ملی تھے حضرت والا سے بخارا جانے کی اجازت ولوا دیں ۔ حضرت نمازِ جعہ کے لئے نگلے اور جب مجد سے واپس ہوئے تو امیر حسین نے میر ے معائی کی موت کا ذکر کیا ۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسی خبر ہے وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھواس کی خوشبو کو بالکل قریب پاتا ہوں ۔ ابھی حضرت کا ارشادِ خوشبو مہک رہی ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آگیا۔ اس نے آگر حضرت کی خدمت گرامی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آگیا۔ اس نے آگر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا امیر حسین! یہ دیکھوشس الدین ہیں ۔ حاضرین پر اس من سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا امیر حسین! یہ دیکھوشس الدین ہیں ۔ حاضرین پر اس مات اولیاء صفح کرامات اولیاء صفح کا برااثر ہوا۔ (جامع کرامات اولیاء صفح کا برااثر ہوا۔ (جامع کرامات اولیاء صفح کا براا

اور حضرت علامہ بہانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ نقشند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مولی نجم الدین سے فرمایا کہ اگر میں حمیدیں چوری کا تھم دول تو چوری کروگے؟ وہ بولے نہیں حضور! آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا حقوق اللہ میں کوتا ہی ہوتو اس کا تدارک توبہ سے ہوجاتا ہے لیکن چوری کا تعلق تو حقوق العباد سے ہاس کی تلافی توبہ سے نہیں ہوسکتی، فرمایا اگر ہمارا تھم نہیں مان سکتے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دو۔ مولی نجم الدین بہت پریشان ہوئے۔ توبہ کی اور عہد کیا کہ اب حضرت کے کسی تھم کی بھی نافر مانی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ان کی سفارش کی اور

ہوئے۔ پھر عجمی کے متعلق میارہ غیوں کی خبر دی کہ وہ گورا ہوگا، اس کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی ہوگی، اس کے تل ہوگا، تل رخسار پر ہوگا اور وہ رخسار داہنا ہوگا۔ گوشت کی خواہش کرے گا اور خواہش بھتے ہوئے گوشت کی ہوگی نہ کہ کچے ہوئے کی ہوگی اور نہ سو کھے کی۔ وہ نومہینہ بعد مرجائے گا اور اس کی موت شیر کے مجاڑنے سے ہوگی اور بطائح میں ہوگی اور ویں نے اس کا حشر ہوگا۔

اسی طرح عراقی متعلق گیارہ غیوں کی خبر دی۔ وہ گورا ہے، اس میں سرخی جملتی ہے،
اس کی آئے میں پھٹی ہے، اس کے پاؤں میں گنگڑا پن ہے، وہ بطخ چاہے گا اور بیہ کہا ہے
چاولوں کے ساتھ کھائے گا اور بیخص بیار ہوگا۔ ایک مہینہ تک مرض میں مبتلا رہے گا اور
اسی سے مرجائے گا ، بہیں مرے گا اور ایک مہینہ بعد مرے گا۔

اور مصری کے متعلق پندرہ غیوں کو بیان فرمایا۔ وہ گذم گوں ہوگا، چھا گر ہوگا، چھٹی انگلی بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے نیزے کا زخم ہوگا ، ران میں ہوگا ، بائیں ران میں ہوگا اور بیا زخم اس کا پورا نہ ہوگا اور تمیں برس پہلے کا ہوگا اور وہ شہد کی خواہش کرے گا ، شہد خالص نہیں بلکہ گھی سے ملا ہوا ، وہ تا جر ہوگا، اس کی تجارت گاہ ہندوستان میں ہوگی، اپنی آخری عمر تک تجارت ہی کرتا رہے گا، وہ ہندوستان میں مرے گا اور اس کی موت تمیں برس کے بعد ہوگ ۔ تجارت ہی کرتا رہے گا، وہ ہندوستان میں مرے گا اور اس کی موت تمیں برس کے بعد ہوگ ۔ اور شامی کے متعلق نوغیوں کی خبر دی وہ گندی رنگ کا ہوگا جس میں سفیدی غالب اور شامی کے موٹ موٹے موٹے گئے پڑی ہوئی انگلیوں والا ہوگا، سیب کی خواہش کرے گا، شامی سیب ہوگی ، موٹے موٹے میں مرے گا، اس کی موت ابو الحجد کے گھر کے دروازے پر ہوگی ۔ چا ہے گا، زمین حریم میں مرے گا، اس کی موت ابو الحجد کے گھر کے دروازے پر ہوگی ۔ اس کی عمر میں سات برس مہینوں میں سے تین مہینے اور دنوں میں سے سات دن باتی رہ گئے ہیں۔ (الدولة المکیہ صفحہ الحا)

سے ہیں۔ رامدورہ اسید میں دور دراز مقام سے قافلہ والوں کے یاد کرنے کو حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ پہلے واقعہ میں دور دراز مقام سے قافلہ والوں کے یاد کرنے کو حضرت غوث ہونا اور ڈاکوؤں کے دو تعالیٰ عنہ کا جان لینا، پھر ان کو کس طرح کی مدد چاہیے ۔ اس سے واقف ہونا اور ڈاکوؤں کے دو مردار ہیں اس سے آگاہ ہونا۔ اور دوسرے واقعہ میں حضرت شخ مکارم علیہ الرحمة والرضوان کا پانچی آدمیوں کے بارے میں گزشتہ اور آئندہ کی تمام خبریں دینا سب غیب کی باتمیں ہیں۔ پانچی آدمیوں کے بارے میں گزشتہ اور آئندہ کی تمام خبریں دینا سب غیب ہوتا ہے۔ علامہ شطنو فی بان واقعات کو اپنی کاب بہتہ الاسرار کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب بہتہ الاسرار کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب بہتہ الاسرار کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب ہمتہ الاسرار شریف میں ہرگز تحریر نہ فریا ہے۔

207

ہے، بلکہ آپ نے واضح لفظول میں اپنا بیعقیدہ بیان فرمایا ہے کہ زمین گروہِ ادلیاء کے نزدیک ایک ناخن کے برابر ہے۔انگی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں۔ ( معجات الانس صفحہ ۱۲۲۲)

### علامه جلال الدين محمد رومي كاعقيده (رضى الله تعالى عنه ـ التوفي ٢٧٢ جرى)

آپ واقف اسرار شریعت اور دانائے رموزِ طریقت ہیں۔ نام آپ کا جلال الدین محمہ ہے، لیکن عام طور پر مولانا روم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ پیدائش ولی تھے۔ کمسنی ہی میں تین چار روز کے بعد صرف ایک مرتبہ کچھ کھاتے تھے اور کرانا کا تبین وغیرہ کو پانچ ہی سال کی عمر میں و کیے لیا کرتے تھے۔ آپ کی تھنیف"مثنوی معنوی" ساری ونیا میں مشہور ہے سال کی عمر میں و کیے لیا کرتے تھے۔ آپ کی تھنیف"مثنوی میں ہوئی۔ تونید (ٹرکی) میں آپ کا مزار ۔ آپ کی بیدائش ۱۳۳ ہجری اور دفات ۱۷۲ ہجری میں ہوئی۔ تونید (ٹرکی) میں آپ کا مزار مبارک زیادت گاہِ خاص و عام ہے۔ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

ا ب تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم اللہ نے وضوفر مایا اور جب موزہ کی طرف ہاتھ برحمایا کہ اس کو پہنیں تو ایک چیل موزہ کو لیے کر ہوا میں اڑگئی اور اوپر جانے کے بعد اس کا منہ نیچ کر دیا تو اس میں سے ایک سانپ گرا۔

پس عُقاب آل موزہ را آؤرد باز گفت ہیں بستال دَروسوئے نماز اس کے بعد چیل نے اس موزہ کو داپس لا کر حضوط کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا کہ اب آپ اسے بہن کرنماز کے لئے تشریف لے جائے!

یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ جب حضور علیہ غیب دال ہیں اور ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کو جانے ہیں اور ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کو جانے ہیں تو انہوں نے موزہ میں سانپ کے ہونے کو کیوں نہیں جان لیا؟ اس شبہ کا جواب اللہ کے محبوب دانائے غیوب علیہ نے جو دیا اسے مولانا روم علیہ الرحمة والرضوان اسے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

گرچہ ہر غیبے خدا مارا نمود دِل دراں لحظہ بحقِ مشغول بود

یعنی حضور اللہ نے فرمایا کہ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے ہرغیب کو مجھ پر ظاہر فرمایا ہے، لیکن
میرا دل اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہیں مشغول تھا۔ اس لئے ہیں سانپ کونہیں دیکھ سکا۔

ربی یہ بات کہ چیل کو کیسے معلوم ہوگیا کہ موزہ ہیں سانپ ہے؟ تو اس شبہ کا جواب
دیتے ہوئے چیل نے حضو تعالیٰ کے سے عرض کیا۔

معافی کی التجاکی تو حضرت نے انہیں معاف کردیا۔

معافی کے بعدمولی مجم الدین اور کچھ غلاموں کو ساتھ لے کر حضرت چل پڑے۔ جب باب سمر قند کے محلّہ میں پہنچے تو ایک تھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس کی دیوار توڑ کر اندر تھس جاؤ اور فلال جگہ آبک تھیلا سامان سے بھرا ہوا پڑا ہے اسے لے آؤ۔سب لوگوں نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھرایک کونے میں جاکر بیٹھ گئے۔ پچھ دہرِ بعد کتے بھو تکنے لگے۔ آپ نے مولی جم الدین اور کچھ غلاموں کواس کھر کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جاکر دیکھا تو دوسری دیوار توڑ کر چور اندر گئے ہیں، مگر کوئی چیز ان کونہیں ملی -یہ چور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم سے پہلے دوسرے جور آئے ہیں اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں۔حضرت کے ساتھی بیہ بات من کر دنگ ہو گئے۔

محمر کا مالک ایک باغ میں تھبرا ہوا تھا۔ صبح سورے حضرت نے سارا سامان اپنے اکے مرید کے ہاتھ اسے بھیج ڈیا اور مرید سے فرمایا اسے بتا دینا کہ تیرے گھر چوری ہونے والی ہے۔ فقیروں کو اس بات کا علم پہلے ہو چکا تھا۔ اس لئے چوروں کے آنے سے پہلے انہوں نے کیڑے اور سامان وہاں سے نکال نے ہیں۔ سے مولی نجم الدین کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کرفیر مایا ، اگر شروع ہی میں ہمارے تھم کی تعمیل كرتے تو بہت زيادہ مسيس ياتے۔ (جامع كرامات اولياء صفحه ٢٨٠)

اور حضرت علامه جامی رحمة الله نتحالی علیه تحریر فرماتے ہیں کہ پیریشخ قطب الدین جو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمة والرضوان کے مرید ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں جب کہ لڑکا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند نے مجھے سے فرمایا فلال کبوتر خانے میں جا اور وہاں سے چند کبور لے آ! جب میں کبور خانے میں گیا تو میں نے ایک کبور کا بچہ اینے پاس رکھ لیا اور باقی کبور ذیح کر کے حضرت خواجہ کے پاس لے آیا۔ کوتر لکائے مجے اور حاضرین پر لکا ہوا کوشت تقلیم ہوا تو مجھے نہیں دیا حمیا اور فرمایا کہتم

نے اپنا حصدزندہ لے لیا ہے۔ (تفحات الانس صفحہ ۲۲۵) مش الدین کی موت کی خبر کورد فرما کرید کہنا کہ وہ زندہ ہے، باب سمرقند محلہ کے ایک

مر میں چوری ہونے والی ہے اور قیمتی سامان کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ان باتوں کو جاننا اور کور کا بچہ لینے ہے واقف ہونا۔ بیساری ہا تیس غیب کی ہیں جنہیں ظاہر فرما کر حضرت خواجہ

و أنا رعقبه و تابت كرويا كم الله تعالى نے مجھے علم غيب عطاكيا

#### 209

اس کی مثال یول ہے کہ استاد شاگردوں کے سامنے تقریر کرتا ہے، لیکن ان میں جس طالب علم کا دل کسی دوسرے خیال میں لگا ہوا ہے وہ بہرانہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں سنتا ہے۔ اس لئے کہ استاد کی تقریر کی جانب اس کی توجہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جلسہ میں لاؤڈ سیکیکر کے ذریعے تقریر کرنے والا خوب بلند آ واز سے بیان کرتا ہے، مگر جلسہ گاہ میں سٹیج کے قریب بیٹھ کر سننے والوں میں بھی جو شخص کسی دوسرے خیال میں ڈوبا ہوا ہے تقریر کی طرف توجہ نہ ہونے کے سبب وہ پھے نہیں سنتا ہے۔

ای طرح بھی کوئی چیز نگاہ کے سامنے ہوتی ہے گر توجہ نہ ہونے کے سبب نظر نہیں آئی ۔ مثلاً سٹیشن پرٹرین کی آ مد و رفت کا چارٹ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے گر جس ٹرین کا وقت آپ جاننا چاہتے ہیں جب تک اس پر توجہ نہیں ہوگی آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گئی ہوئی ہیں جن کی پیٹھ پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ۔ یا دواک کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر ان کے نام درج ہیں ۔ آپ کی کتاب یا دواکی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر ان کے نام درج ہیں ۔ آپ کی کتاب یا دواک کی شیشیاں آپ کی نظر کے سامنے ہیں ہوئی ہیں تو جس کا آپ کی آ کہ میں سب کا عس بھی آگی میں بار آپ دی کو تلاش ہوئی ہوئی اور دوائی حس بھی آپ کو تلاش ہے گیا ،گر اوپر سے بنچ تک بار بار آپ دیکھتے ہیں تو جس کتاب یاشیشی کی آپ کو تلاش ہے گیا ،گر اوپر سے بنچ تک بار بار آپ دیکھتے ہیں تو جس کتاب یاشیشی کی آپ کو تلاش ہو جب تک آپ کی اس پر توجہ نہیں ہوگی نگاہ کے سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آئے گی ۔ اس طرح غیب کی ساری چیزیں اللہ کے مجوب دانا کے غیوب صلی اللہ توائی علیہ دستم کی نگاہوں کے سامنے ہیں لیکن جب بھی کی چیز پر آپ کی توجہ نہیں ہوئی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئی ۔ ونظر نہیں آئی ۔ ونظر نہیں آئی ۔

علامہ این جمرعسقلائی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علیہ الصلاۃ والسلام نے شق صدر لیعنی حضور سید عالم اللی کے سینہ اقدس کو چاک کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو آب زم زم سے دھویا تو اس کے بعد فرمایا قلب سَدِیدٌ فِیْدِ عَیْنَانِ تَبْسَمَعَان کینی قلب ہر شم کی کئی سے پاک ہے اور بے عیب ہے ۔ اس میں دو آسمی ہیں جو دیکھتی ہیں اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں ۔ (فتح الباری جلد السفی ۱۳۰۹) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی ہی آسمیں اور کان غیب کی با تیں دیکھنے اور سننے کے لئے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا اِنّی اُدَای مَالا تَسْمَعُونَ لیمنی میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور تون وَ اَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ لیمنی میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور تون وَ اَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ لیمنی میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور

مار در موزہ بہ بینم از بُوا نیست ازمن عکس نُست اے مصطفیٰ سانپ کوموزہ کے اندر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتا۔ بیخوبی میری ذات میں نہیں ہے بلکہ اے بیارے مصطفیٰ میں ہے ہے کہ میرے گئے ہر چیزروشن ہوگئے۔ (مثنوی شریف جلدسوم)

من بہ بینم عرش را باعرشیاں کفت خلقال چوں بہ بیند آسال من بہ بینم عرش را باعرشیاں عرض کیا یا رسول اللہ! علقہ جس طرح محلوق آسان کو دیمیتی ہے ای طرح میں عرش کو عرشیوں لینی فرشتوں کے ساتھ دیمیتا ہوں۔

کوعرشیوں لیمی فرشتوں کے ساتھ دیمیتا ہوں۔

رسیوں یہی ہر موں سے ما مقدر بیشا ہوں ہیں ہمت ہیدا ہم چو بت بیشِ فنمن ہشت جنت ہفت دوزخ بیشِ من ہمت ہیدا ہم چو بت بیشِ فنمن آئھوں جنتیں اور ساتوں دوزغیں میرے سامنے اس طرح ہیں جیسے کہ پجاری کے

سامنے بت ہوتا ہے۔ کے بہنچتی کہ و بیگانہ کی ست پیشِ من پیدا چومُور و ماہی ست جنتی اور دوزخی مجھ پرایسے ہیں جیسے آئے والے کے سامنے چیونئی اور پھلی۔ جنتی اور دوزخی مجھ پرایسے ہیں جیسے آئے والے کے سامنے چیونئی اور پھلی۔ میں مجور کی میا فرو بندم نفس لب کریش مصطفیٰ بینی کہ بس حضور مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں یا تھم ہوتو خاموش ہوجاؤں۔ بیارے مصطفیٰ ملیا ہے نے فرمایا بس کرو۔ (مثنوی شریف جلداقل)

ان واقعات کومولانا روم علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپی متنوی شریف بی لکھ کر ابنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب حاصل ہے ۔ حضرت عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیب کی ہاتیں جانے تھے اور پہلے واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیب کی ہاتیں جائے گر کونہیں جانا تو اس لئے کہ اس طرف رسول کر بم علیہ الصلوة والسلم نے اگر بھی کسی چیز کونہیں جانا تو اس لئے کہ اس طرف رسول کر بم علیہ الصلوة واسلم نے اگر بھی کہ آپ کا قلب مبارک باوالی عمی مشغول تھا تو موزہ میں حضور علیہ کی توجہ نہیں تھی جیسے کہ آپ کا قلب مبارک باوالی عمی مشغول تھا تو موزہ میں حضور علیہ کی توجہ نہیں تھی جیسے کہ آپ کا قلب مبارک باوالی عمی مشغول تھا تو موزہ میں

Click For More

مجة الاسلام حضرت علامه امام غزالي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفي ٥٠٥ جرى)

آپ خصوصیات نبوت کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ لَهُ صِفَّةً بِهَا يُدُرِكُ مَاسَيَكُوْنُ فِي الْغَيْبِ إِمَّا فِي الْيَقُظَةِ اَوُ فِي الْمَعْنَامِ الْ الْمَنَامِ اِذُ بِهَا يُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَيَرِاى مَا فِيْهِ مِنَ الْغَيْبِ.

ترجمہ: بے شک نبی کے لئے ایک الی صفت ہوتی ہے جس سے وہ آ کندہ غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں یا خواب میں اس لئے کہ اس صفت سے وہ لوح محفوظ کو ملاحظہ فرماتے ہیں ۔ تو اس میں غیب کی جتنی باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں ۔ الاحیاء العلوم جلد ہم صفحہ میں اور تحریر فرماتے ہیں ۔

مَهُمَا صَفَا الْبَاطِنُ اِنْكَشَفَ فِى حَدَقَةِ الْقَلْبِ مَا سَيَكُونُ فِى الْمُسْتَقِبِلَ. الْمُسْتَقَبِلَ.

ترجمہ: جب باطن صاف ہوجاتا ہے تو آئندہ زمانہ میں جو چیز ہونے والی ہے وہ در جستے ہوئے والی ہے وہ دل کی آئکھ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ (الاحیاء العلوم جلد م صفحہ ۵۰) ان تحریروں سے حضرت امام غزالی رحمة اللہ تعالی علیہ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی یہی

المرون میں مردوں سے مسترت ہا ہم مراہی رممۃ اللد تعالی عدید سے تابت مردیا کہ ہمارا ہی ہیں عقیدہ سے کہ نبی غیب دال ہوتے ہیں ،اس لئے کہ ان کی ذات میں غیب جانے کی ایک خوبی ہے بلکہ اللہ کے دوسرے محبوب بندول کے دلول میں بھی غیب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

مبلطان الهند حضرت خواجه عين الدين اجميري كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفي ١٣٣٣ جرى)

آپتحریر فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے دعا گوفقیر حقیر اضعف العباد معین الدین حسن سجزی کو خاص شیر بغداد خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثان ہارونی نوراللہ مرقدہ (متوفی کا ۲۱۲ ہجری) کی پایوی حاصل ہوئی تو اور مشائح کبار بھی خدمت میں حاضر سے جیسے ہی اس فقیر نے پایوی کے لئے زمین پر سر رکھا ارشاد ہوا کہ جا دورکعت نفل شکرانہ ادا کر حضور کر ارشاد کے مطابق دورکعت پڑھ کر حاضر ہوا تو پھر فر مایا

میں وہ باتیں سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔ (احمہ، ترندی، ابنِ ماجه، مشکوہ صفحہ ۷۵م) لهذا جس طرح ظاہری آئکھ اور کان ہمیشہ دیکھتے اور سنتے ہیں، مگر جب بھی توجہ نہیں ہوتی تو کان نہیں سن یاتے اور نہ آ تکھیں و مکھ یاتی ہیں ، اس طرح اللہ کے محبوب دانائے غیوب ملات کے دل کی آئیس اور کان ہمیشہ غیب کی باتیں دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جب وہ یادِ اللّٰی میں غرق ہوجاتا ہے یا توجہ دوسری طرف ہوتی ہےتو اس وقت غیب کی باتیں حضور علیہ الصلوة والسلام كومعلوم نبيس موياتنس \_

اور حضرت مولانا روم عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بي \_

لوحٍ محفوظ ست بيش اولياء از چه محفوظ ست محفوظ از خطا لوح محفوظ اولیاء الله کی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ لوح محفوظ ایبا ہے جو ہرفتم کی غلطی سے محفوظ ہے۔

اورتح رفرماتے ہیں۔

کاملال از دور نامت بشنوند کابقع تارو بودت در رَوَند اے مخاطب! اولیائے کرام دور کھے تیرا نام سنتے ہیں ، یہاں تک کہ تیرے تانا بانا کی مجرائی میں طلتے ہیں لیمنی تیرے رک وریشہ تک سے آگاہ ہیں

بلكه پیش از زادنِ تو سالها ویده باشندت ترا با حالها بلکہ پیدا ہونے سے سالوں پہلے تمہارے حالات کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں ۔ حال تو دانند بک کی مو بمو زانکه کی ستند از اسرایه ہو تمہارے ہر حال سے ذرقہ ذرقہ آگاہ ہیں اس لئے کہ ان کے اندر اسرار ربانی تجرے

ہوئے ہیں۔

ان اشعار سے حضرت مولانا روم علیہ الرحمة والرضوان کا بیعقیدہ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام کو بھی علم غیب حاصل ہے ، اس لئے کہ ان کی نظروں کے سامنے لوٹر محفوظ ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور اولیائے کاملین لوگوں کے ایک ایک طال سے آگاہ ہیں بلکہ لوگوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ان کے حالات کو جانتے ہیں۔

### قطب الاقطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفيل ١٣٣٨ بجرى)

آپ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ اور حضرت فرید الدین رکنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیرومرشد ہیں۔آپ اکابر اولیاء اور جلیل القدر اصفیاء میں سے ہیں۔آپ کا مزار مبارک دہلی میں مہرولی شریف زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔

حفرت خواجہ امیر خورد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب شخ شیوخ العالم فریدالدین سخ شکر علیہ الرحمۃ والرضوان نے چاہا کہ مجاہدہ اختیار کریں تو آپ نے اس کے متعلق حفرت شخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا ۔ حضرت شخ نے فرمایا کہ '' طے'' کرو! چنانچہ آپ نے تین روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ غیب سے تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ غیب سے آئی ہیں انہیں تناول فرمالیا۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کوا درخت پر ہیٹھا ہوا مردار کی آنوں کے کلاے کھا رہا ہے۔ جسے ہی آپ کی نظر اس کو بے پر پڑی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متلایا اور جو کچھ کھایا تھا وہ قے کے راستے باہر نکل گیا اور آپ کا پاک معدہ اس کھانے سے خالی ہوگیا۔

جب آپ نے یہ بات اپنے پیر سے بیان کی تو انہوں نے فر مایا مسعود تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہتم نے تین روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ تمہارے معدے نے وہ کھانا قبول نہیں کیا۔ اب جاؤ! اور پھر" طے" کرو۔ تین روز کے بعد جو چیز تمہیں غیب سے مطے اس سے افطار کرنا۔ چنانچہ پھر آپ نے تین روز کا" طے" کیا، لیکن چھ روز گزر گئے اور کوئی کھانا آپ کو نہ پہنچا۔ انتہا درجہ کا ضعف بیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک پہر رات گزرگی ۔ضعف اور بڑھ گیا اور بھوک کی حرارت سے نفس جلنے لگا۔ آپ نے مبارک ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور زمین سے چند سنگریزے (پھر کے کھڑے) اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لئے۔ آپ کے اور زمین مبارک کی برکت سے وہ شکریزے شکر ہوگئے۔ کیم سائی نے کیا اچھا ہے۔

#### 212

قبلہ رُو بیٹے! میں قبلہ رُو بیٹے۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو تھم ہوا کہ

اکیس بار دردد شریف اور اکیس بارسجان اللہ پڑھ۔ میں اس سے فارغ ہوا تو اس وقت
حضور نے گھڑے ہوکر منہ آسان کی طرف کیا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آتھے کو خدا
تک پہنچا دوں اور خدا رسیدہ کردوں ۔ اس کے بعد بی حضور نے دست مبارک میں
مقراض (قینچی) لے کر اس دعا کو کے سر پر چلائی اپنی اور غلامی میں لے لیا۔ پھر کلاہ چہار
گوشہ اس عقیدت کیش کے سر پر رکھی اور اعز از بخشا اور تھیم خاص عطا فرمائی اور فرمایا بیٹے
جا! میں بیٹے گیا اارشاد ہوا کہ ہمارے خانوادہ میں ایک رات دن کا مجاہدہ آیا ہے ۔ جا آئ
کے دن اور آج کی رات ذکر میں مشغول ہو!

چنانچہ یہ درویش حضور کے تھم و ارشاد کے مطابق کامل ایک شانہ روز طاعت اور عبادت میں مشغول رہا۔ دوسرے روز جب خواجہ نور اللہ مرقدہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ بیٹے جا اور ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ! جب میں پڑھ چکا تو فرمایا کہ اوپر آسان کی طرف دیکے ایش نے دیکھا۔ فرمایا اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ میں نے مرض کیا عرش اعظم تک۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھ۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت المراکی تک ۔ پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت المراکی تک ۔ پھر فرمایا کہ اب کی طرف دیکھی ہزار بارسوہ اخلاص اور پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا ، فرمایا کہ اب پھر آسان کی طرف دیکھی! جب میں نے دیکھا۔ فرمایا کہ اب کہاں تک دیکھا ہے؟ میں نے کہا تجاب عظمت تک ۔ پھر فرمایا کہ آ کھ بند کر۔ میں نے آ کھ بند کر کی ۔ پھر فرمایا آ کھے کھول دے ۔ میں خو سیم مبارک کی دکھائی دیں ۔ فرمایا کہ اس میں کیا دیکھائی دیں ۔ فرمایا کہ اس میں کیا دکھائی دیت ۔ فرمایا کہ اس میں کیا دکھائی دیت ۔ جب میں نے ہم فرض کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے کہا اٹھارہ ہزار عالم معلوم ہوتے ہیں ۔ جب میں نے ہم فرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب تیرا کام پورا ہوگیا۔ (انیس الارواح صفحہ)

و ارساد اردی حدب مراب الله تعالی عنه کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ ان کا بیہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی الله تعالی عنه کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ الله تعالی نے ان کوعلم غیب عطا فرمایا ہے کہ پیرومرشد کے پوچھنے پر انہوں عقیدہ ہے کہ الله تعالی اور پھر کہا تجاب نے کہا کہ میں اوپر عرشِ اعظم تک اور نیچ تحت الموا کی تک دیکھتا ہوں اور پھر کہا تجاب عظمت تک دیکھتا ہوں اور دوالگلیوں میں اٹھارہ ہزار عالم معلوم ہوتے ہیں۔

#### 215

حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس فرمان سے کہ تم نے تین روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا اور اس فرمان سے کہ اوپر عرش تک اور نیج تحت الراکی تک میرے لئے کوئی ججاب نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے مجھے علم غیب حاصل ہے اور خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید والے واقعہ سے الن کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ والے واقعہ سے الن کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ والے ولوں کے خیالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔

### منتیخ شیوخ العالم حضرت فریدالدین گنج شکر کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان - التوفی ۱۷۰ بجری)

آپ حفرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمة الله تعالی علیه کے مرید و خلیفه اور سلطان المشائخ حفرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء قدس مرهٔ العزیز کے پیرومرشد بیں۔آپ بی کی نگاہ فیض نے حفرت نظام الدین اولیاء کوسلطان المشائخ اور محبوب اللی بنا دیا۔ آپ کا مزار مبارک اجودھن (پاک بین شریف) پاکستان میں ہے۔علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو!

حضرت خواجہ امیر خورد کر مانی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان کمشائ حضرت محبوب اللی افکام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس مرؤ العزیز فجر کی نماز ادا کر کے ذکر حق میں مشغول تھے اور سرز مین پرر کھے ہوئے معتفرق تھے۔ اس حالت میں بہت دیر گرز گئے۔ سردی کا موسم تھا۔ سرد ہوا کیں جال رہی تھی۔ اس لئے آپ کی پوسین لائی گئی اور آپ کے جسم مبارک پر ڈالی گئی۔ کوئی خادم اس جگہ نہ تھا صرف میں تھا۔ اس درمیان میں ایک شخص آیا اور بلند آواز سے سلام کیا۔ شخ اس وقت شخ نے پوچھا مسرز مین پر رکھے ہوئے تھے اور پوسین اوڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت شخ نے پوچھا بیال کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہول۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس وقت جو شخص آیا وہ بڑا پیٹے ، کوتاہ گردن شک وہن اور زرد گوں ہے۔ میں نے دیکھا تو ایسا ہی تھا، میں نے عرض کیا ، تی ہال وہ ایسا ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ہوئے جے۔ میں نے دیکھا کہ میں سے نے مرمایا کہ کان میں کوئی چیز پڑی ہوئی چیز پڑی ہوئی جے۔ میں نے دیکھا تو ایسا ہی ہوئے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو ایسا ہی ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ذنجیر لیسٹے ہوئے تھا۔ پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ذنجیر لیسٹے ہوئے تھا۔ پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ذنجیر لیسٹے ہوئے تھا۔ پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا تو

214

سنگ در دستِ تو همر گردد زیر درکام تو همر گردد (سیرالاولیاء صفحه ۱۲۱۱)

اور حضرت خواجه فریدالدین کنج شکر رحمة الله تعالی علیه تحریر فرمات بین که ماه رمضان المبارک ۵۸۴ جمری کو جب اس دعا کو نے دولت پا بوی حاصل کی تو حضور قطب الاسلام بختیار کا کی نے ای وقت کلاه چہار ترکی میرے سر پر کھی اور بہت ی شفقت فرمائی ۔ اس دن میں قاضی حمیدالدین تا گوری، مولانا علاؤالدین کرمانوی سید نورالدین غرنوی، شخ نظام الدین ابوالمؤید مولانا شمس الدین ترک ، خواجه محمود موزه دوز اور دیگر عزیز بھی حاضر خدمت نظام الدین ابوالمؤید مولانا الله کی کشف و کرامات کا ذکر چیم گیا ۔ حضرت خواجه قطب الاسلام خدمت نظام الله تعالی بقائم بدلیاء الله کی کشف و کرامات کا ذکر چیم گیا ۔ حضرت خواجه قطب الاسلام ادام الله تعالی بقائم بدلیا وان مبارک پر لائے کہ مجھ کو اس قدر روشن حاصل ہے کہ اگر آتا ہوں تو عرش تک صاف نظر آتا ہے اور کوئی تجاب حائل نہیں ہوتا اور جب زمین برنظر ڈالنا ہوں تو تحت المرائی تک سب معلوم ہوجاتا ہے۔

ملخصاً (ملفوظات خواجكان چشت حسه اول فوائد السالكين صفحه ١١١)

اور حضرت خواجہ فرید الدین گئی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوائد السالکین کی مجل دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری دونوں کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کو بھی شیخ عثمان کہتے تھے اور وہ خواجہ ابو بکر شیلی کے مریدوں میں سے تھا۔ اس کا کہ اس کو بھی شیخ عثمان کہتے تھے اور وہ خواجہ ابو بکر شیلی کے مریدوں میں سے تھا۔ اس کا کہ اس کو بیچھے ہو لئے۔ جس جگہ وہ بزرگ جاتا اور جس طرف کو قدم اٹھا تا میں اور قاضی حمید الدین نا گوری اس کے قدم پر قدم رکھتے چونکہ وہ پیر روثن ضمیر تھا۔ ہماری متابعت سے مطلع ہوا اور پلیٹ کر ہم سے کہا کہ اس ظاہری متابعت سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں ہر روز ہزار قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہم یہ بات س کر حیران رہ سے کیا اور اپنے دل میں بیسو چنے گئے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ پڑھ کر ہزار پورے کر کے اور اپنے دل میں بیسو چنے گئے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ پڑھ کر ہزار پورے کر کے اور اپنے دل میں بیسو چنے گئے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ تیں۔ (مطلب یہ ہے لیے ہوں گے۔ یہ خوانیم ۔ یعنی ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے فرمایا حرف نہیں چھوڑتے۔ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کر کیا جو کہ برگ

(ملفوظات خواجكان چشت حصداوّل صفحه ١٢٠)

اجودهن (پاک پٹن) پہنے کر شخ شیوخ العالم کے ہاتھ پر توبہ کرے۔ راستہ میں ایک گانے والی اس کے ساتھ ہوگی۔ اس گانے والی نے بہت چاہا کہ وہ مرداس کی محبت میں گرفتار ہو اور اس سے تعلق پیدا کرے لیمن چونکہ وہ مرد کچی نیت رکھتا تھا اس لئے اس فاحشہ کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ دونوں ایک بہلی میں سوار ہوئے۔ وہ عورت اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی عورت اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی اس حالت میں مرد کے دل میں کچھ معمولی می اس کی خواہش ہوئی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرے یا دور آ یا اور باتیں کرے یا دست درازی کر لے لیکن عینا می وقت میں ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ آ یا اور باتیں کرے یا دوہ تی نیت باتی حالے ہوا۔ الغرض جب وہ قضی شیخ ایک طمانچہ اس محض کے باس تو یہ کی نیت سے جا رہے ہو اور تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ وہ محض فوراً متنبہ ہوا۔ الغرض جب وہ قصی شیخ شیوخ العالم حضرت فرید اللہ ین گئج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بہنچا تو آ پ نے شیوخ العالم حضرت فرید اللہ ین گئج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بہنچا تو آ پ نے شہوخ العالم حضرت فرید اللہ ین گئج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بہنچا تو آ پ نے سب سے پہلے اس سے نہلے اس سے نہلے اس سے پہلے اس سے نہلے اس س

(سيرالاولياءصفحه ١٦٥)

اور لکھے ہیں کہ حضرت سلطان الشائ قدس سرہ فرماتے سے کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید محمہ شاہ غوری تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا نہایت رائخ العقیدہ معتقد اور سچا مرید تھا۔ ایک روز وہ نہایت پریثان و مضطرب آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس کو پریثان و کھے کر پوچھا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی نہایت خت بیار ہے۔ میں نے اسے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس میں پکھ رمق جان باقی تھی۔ شاید کہ اب اس کا انقال بھی ہو چکا ہو۔ اس وجہ سے میں سخت مضطرب اور پریثان ہوں۔ آپ نے فرمایا جیساتم اس گھڑی پریثان ہو، میں سے میں سخت مضطرب اور پریثان ہوں۔ آپ نے فرمایا جیساتم اس گھڑی پریثان ہو، میں تم اس طرح پریثان رہا ہوں، لیکن میں کس سے پھنہیں کہتا۔ پھر اس سے فرمایا جاؤ! تمہارا بھائی صحت یاب (ٹھیک) ہو چکا ہے۔ محمد شاہ جب گھر واپس آیا تو اس نے و کھا کہ تمہارا بھائی شدرست ہو چکا تھا اور بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ (سیرالا ولیاء صف ۱۲۵ جری)

اور خواجہ امیر خُرد کر مانی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فرید میں اللہ ین کُنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کے تمام صاحبزادوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ کو اجودھن کی فصیل کے باہر اس مقام پر دنن کیا جائے کہ جہاں شہداء مدفون ہیں۔ اسی نیت سے آپ کے جنازے کوفصیل سے باہر لے کر آئے ۔ عین اس موقع پر میان خواجہ نیت سے آپ کے جنازے کوفصیل سے باہر لے کر آئے ۔ عین اس موقع پر میان خواجہ

بالا ہے۔ فرمایا جاؤ! اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے قبل اس کے کہ رسوائی ہو۔اب جب میں نے مڑکراس کی جانب دیکھا تو وہ خود جا چکا تھا۔ (سیرالا دلیاء صفحہ ۱۵۹)

اور خواجہ امیر کُرد کر مانی نظامی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان الشائ خصرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہے کہ ہم اجودھن (پاکپتن) جا رہے ہے کہ سری کے جنگل میں مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ آ دئی جو ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس نے سانپ کا شخ کی جگہ کو باندھ دیا۔ زہر کا اثر جاتا رہا اور میں اچھا ہوگیا۔ جب ہم اجودھن (پاک پٹن) پنچے تو بے وقت ہو چکا تھا اور شہر کے تمام دروازے بندہو چکے ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم حصار کی دیوار کود کر داخل ہوجا کیں۔ ہم نے دیکھا کہ حصار (چہار دیواری) میں ہر طرف سوراخ پیدا ہوگئے۔ الغرض تمام ساتھی اور چڑھ کے اور میں ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اور چڑھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم شخ کی میں ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اور چڑھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم شخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سب کی خیریت دریافت کی اور مجھ سے پہنیس خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سب کی خیریت دریافت کی اور مجھ سے پہنیس نوجھا۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کا ٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ نوچھا۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کا ٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ نوچھا۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کا ٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ نوچھا۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کا ٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ نوجھا۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا سانپ کا کا ٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔

اور حضرت خواجہ امیر خرد کر مائی تجریر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچا بزرگوارسید
السادات سید حسین سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سرهٔ
العزیز نے شخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ الله تعالی علیہ کو خط لکھتا چاہا - کاغذ لے
العزیز نے شخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ الله تعالی علیہ کو خط لکھتا چاہا - کاغذ لے
کرسوچنے لگے کہ خط میں ان کو القاب کیا لکھوں ؟ پھر آپ کے دل میں آیا کہ خطاب ان
کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ، وہی لکھوں ۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے آپ نے آسان کی
طرف سراشایا تو لوح محفوظ میں ان کا لقب شخ الاسلام لکھا ہوا دیکھا ۔ تو آپ نے بھی خط

رے رکھا۔ میں یہی القاب لکھا۔ کی اللہ کے ولی نے کہا ہے ۔ فُلُوبُ الْعَادِفِيْنَ لَهَا عُيُونَّ فُلُوبُ الْعَادِفِيْنَ لَهَا عُيُونَ

ترى مَالًا يَرَاهُ النَّاظِرُوْنَا

ترجمہ: عارفوں کے دلوں کو وہ آئیس نصیب ہیں جن سے وہ ایک چیزیں ترجمہ: عارفوں کے دلوں کو وہ آئیس نصینے ۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۱۲۱) و کمھتے ہیں کہ جنہیں عام و کمھنے والے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام اور خواجہ امیر خور دکر مانی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ایک مخص دہلی سے اس لئے روانہ ہوا کہ

#### 219

ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اگر حضرت کا بیعقیدہ نہ ہوتا تو ان باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے ۔

# سلطان المشائخ حضرت محبوب الهي نظام الدين اولياء كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان ـ المتونى ٢٥ ١ جرى)

حضرت خواجہ امیر خُرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں کھاٹالایا۔ کھاٹا لاتے وقت راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اینے دستِ مبارک سے میرے منہ میں نوالہ رکھیں تو یہ میری کتنی خوش نعیبی ہوگی۔ جب وہ شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچا تو دسترخوان میری کتنی خوش نعیبی ہوگی۔ جب وہ شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچا تو دسترخوان برهایا جاچکا تھا اور سلطان المشائخ اس وقت پان کھا رہے سے ۔سلطان المشائخ نے تھوڑا سایان این این منہ سے نکال کراس کے منہ میں رکھا اور فرمایا لویداس نوالے سے بہتر ہے۔ سایان این این منہ سے نکال کراس کے منہ میں رکھا اور فرمایا لویداس نوالے سے بہتر ہے۔

اور تحریفر ماتے ہیں کہ ایک روز دو مرید سلطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین الحلیاء رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے وضو میں ایک نے احتیاط منہیں کی تھی ۔ جب وہ سلطان المشائخ کی خدمت میں پنچ تو سب سے پہلے جو بات آپ نے اان سے کی وہ یہ تھی کہ وضو میں احتیاط کرنی جامیے کہ وضو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ (سیرالا ولیاء صفی ۲۲۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین ، حضرت سلطان الشائخ کی خدنت میں حاضر ہور ہے تھے۔ جب وہ کرہ کے باغات میں پنچ تو انہوں نے ایک بوڑھے آدی کو دیکھا جو زاہدوں کی سی صورت بنائے ہوئے عبا پہنے اور مصلّی کاندھے پر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور مولانا کو سلام کیا۔ پھر اس طرح گفتگو شروع کی کہ میں بہت وُور ہے آیا ہوں۔ مخلف علوم میں میری پچھا کمی مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ سے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا اچھا! اس شخص نے نہایت وائشمندانہ طریقے پر اپنے سوالات شروع کے ۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیے، لیکن مولانا اس کی تقریر کئے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیے، لیکن مولانا اس کی تقریر کئے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیے، لیکن مولانا اس کی تقریر کئے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت مارغ ہوچکا تو اس نے مولانا سے یوچھا کہ ماصل کئے۔ جب وہ ان علمی مباحث سے فارغ ہوچکا تو اس نے مولانا سے یوچھا کہ

نظام الدین جو آپ کے مجوب ترین صاحبزادے تھے اور وہ سلطان غیاف الدین بلبن کے ملازم تھے اور قصبہ پٹیالی میں متعین تھے، پنچے ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ شخ شیوخ العالم انہیں بلا رہے ہیں ۔ خواجہ نظام الدین فوراً بی اجازت لے کر اجودھن (پاک پٹن) کے لئے روانہ ہوگئے ۔وہ اس رات میں اجودھن پنچ ، جس رات میں شخ شیوخ العالم نے وفات پائی ۔ لیکن شہر میں داخل نہ ہوسکے کہ شہر کی فصیل کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے ۔ اس لئے انہوں نے مجوراً فصیل کے باہر رات گزار دی ۔ وفات کی رات میں آپ بار بار فرماتے تھے کہ نظام الدین تو آگیا ہے لیکن کیا فائدہ جب اس سے ملاقات نہ ہو کی ۔ جب صح ہوئی اور خواجہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہو کی ۔ جب صح ہوئی اور خواجہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہوکی ۔ جب صح ہوئی اور خواجہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہوکی ۔ جب صح ہوئی اور خواجہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہوکر فصیل کے دروازے تک پنچ بی تھے کہ سامنے سے آپ کا درادے سے روانہ ہوکر فصیل کے دروازے تک پنچ بی تھے کہ سامنے سے آپ کا جازہ آیا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ اے انہری)

اور لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شخ عارف کوشخ شیوخ العالم نے سیوستان کی طرف بھیجا تھا اور ان کو بیعت کی اجازت دی تھی ۔ ان کا واقعہ یوں ہوا کہ اُج اور ملتان کا ایک بادشاہ تھا اور ان کو بیعت کی اجازت دی تھی ۔ ان کا واقعہ یوں ہوا کہ اُج نے سورو پے دے کر آئیس شخ شیوخ العالم کی خدمت میں بھیجا ۔ انہوں نے بچاں روپے خور رکھ لئے اور بچاں روپے خطرت کی خدمت میں پیش کئے ۔ جب انہوں نے صرف خود رکھ لئے اور بچاں روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے ۔ جب انہوں نے صرف بچاں روپے حضرت کی خدمت میں پیش کئے ، توشخ نے مسکرا کر فرمایا کہ عارف! تم نے خوب براورانہ حصہ تقیم کیا ہے ۔ یہ بن کرشخ عادف نہایت شرمندہ ہوئے اور فورا ووسرے بچاں روپے بھی آپ کی خدمت میں پیش کئے بلکہ کچھ اپنے پاس سے مزید دوسرے بچاں روپے بھی آپ کی خدمت میں پیش کئے بلکہ پچھ اپنے پاس سے مزید اضافہ کرکے دیے اور نہایت معذرت کی اور بیعت کے لئے التجا کی ۔ شخ شیوخ العالم نے انہیں بیعت کرلیا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ اس)

مرسجدہ میں رکھے ہوئے آنے والے کا پورا حلیہ جانا، سانپ کا نٹنے اور دیوار پر چر ھنے کاعلم ہونا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملکان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب کولوحِ محفوظ میں دیکھنا، فاحشہ عورت کے متعلق مردکی نیت کو جانا، محمہ شاہ غوری کے بھائی کی تندری میں دیکھنا، فاحشہ عورت کے معالی میں تندری کی آمد کو جان لینا اور نذر میں بھیج سے آگاہ ہونا، اپنے صاحبزادے خواجہ نظام الدین کی آمد کو جان لینا اور نذر میں بھیج ہوئے روپوں کی تعداد سے واقف ہونا۔ یہ ساری با تیں غیب کی ہیں۔ شخ شیوخ العالم ہوئے روپوں کی تعداد سے واقف ہونا۔ یہ ساری با تیں غیب کی ہیں۔ شخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین منج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام باتوں کو بیان فرماکر اپنا یہ عقیدہ حضرت فرید الدین سمج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام باتوں کو بیان فرماکر اپنا یہ عقیدہ

میں نے اس خیال سے تو ہی کی۔ اس واقعہ کو تین روز گزرے سے کہ ظیفہ ملک یار پرال میرے لئے ایک محودی لے کرآیا اور جھ سے کہا اسے قبول کیجے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ایک درویش ہو جس تم سے یہ کیے قبول کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تین راتوں سے جس برابر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شخ جھ سے برابر فرما رہے ہیں کہ فلال خض کے پاس محودی لے کر جاؤ! میں نے کہا بے شک تمہارے شخ نے می جھ سے کہیں گے تو میں یہ محودی تم سے کہا ہے لیکن اگر میرے شخ بھی بھے سے کہیں گے تو میں یہ محودی تم سے کہا ہے میں اگر میرے شخ بھی بھے سے کہیں گے تو میں یہ محودی تم سے کہا وں گا۔ اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گخ شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین گج شکر ور کہا ہے دور محودی کے لئے وہ محودی تبول کر لوا دور سے بھی سے فرماتے ہیں کہ ملک یار پرال کی دِل جوئی کے لئے وہ محودی کر ایا والیا وسی جان کہا ہے دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور اینا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ ملک یار پرال کے شخ اور ہمارے شخ حضرت فریدالدین گخ شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور محمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیں جان لیتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ہاری ضرورت اور محمۃ اللہ تعالی عالیہ کی خورت فرید کی کا محم فرما گئے۔

اور حضرت خواجہ امیر مُر درحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللهی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سے کہ ناگور میں ایک ہندہ تھا۔ جب بھی اس پر حضرت شخ حمیدالدین کی نظر پڑتی تو آپ فرماتے کہ یہ ولی خدا پرست ہوگا۔ مرنے کے وقت با ایمان جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ فرماتے سے۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۲۱۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ شخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شخ شیوخ العالم حضرت فریدالدین آنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خلیفہ تھے اور آپ کی مریدی کی بدولت اکابر شیوخ کے مرتبہ پر پنچے ۔ سلطان المشائخ حضرت مجوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں شخ شیوخ العالم نے مجھے خلافت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ بی خلافت نامہ ہانسی میں مولانا جمال الدین ہانسوی کو دکھلالینا۔ میں خلافت سے پہلے جب شخ جمال الدین کی خدمت میں جاتا تھا تو وہ میری تعظیم فرماتے اور کھڑے ہوکر ملاقات کرتے۔ جب میں خلافت کے بعد ایک روز ان سے ملئے گیا تو وہ خلاف عادت میں خلاف عادت این کی خلاف عادت ایک خلاف عادت ایک خلاف عادت کے اید ایک بیات ان کی خلاف عادت

آ پ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدين اولياء كى خدمت ميں جا رہا ہوں۔اس مخض نے كہا ميں سلطان الشائخ سے بار ہا ملا ہول۔ وہ اتنے بڑے عالم نہیں جتنے بڑے عالم آپ ہیں۔ پھراس کے باوجود نپ ان کے یاس جا رہے ہیں۔مولانا وجیہ الدین نے فرمایا ہرگز نہیں ۔ بیتم کیا کہتے ہو۔ سلطان المشاکخ علم کے سمندر ہیں اور ان کا باطن علم لدنی سے آراستہ ہے۔ پھراس آ دی نے کہا کہ میں نے متعدد مرتبہ سینے نظام الدین ہے ملاقات کی ہے وہ اتناعلم نہیں رکھتے۔ آپ ان کے پاس کہاں جارب بير؟ مولانا وجيه الدين فرمايا لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . بيتم كيافضول باتبل كرت ہو۔ وہ مخص جو قریب ہوکر مولانا سے باتیں کر رہا تھا۔ اجا تک مولانا سے ذرا دور ہوکر کھڑا ہوگیا۔مولانا وجیدالدین نے دومری مرتبہ لاحول پڑھی۔ وہ مردود لاحول سنتے ہی اور پھر دُور جا کھڑا ہوا۔اب مولانا نے بار بار لاحول پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ تخص غائب ہوگیا۔ جب مولانا وجیہ الدین حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو قبل اس کے کہ وہ سلطان المشائخ سے ماجرا پیان کرتے ، سلطان المشائخ نے نورِ باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ مولاناتم نے اس مخص کو خوب پہیانا۔ اگر اس کے پہیانے میں ذرا بھی غلطی ہوتی تو وه تمهاري راه زني كري چكا تھا۔ (الاولياء صفحہ ٢٧٧)

کھانا لانے والے کی دلی تمناسے واقف ہوجانا، وضوکرنے والے کی ہے احتیاطی سے آ گاہ ہوجانا اور مولانا وجیہ الدین کو راستہ میں پیش آنے والے واقعہ کا جان لینا سب غیب كى باتنى بي \_ جن كوسلطان المشائخ حضرت محبوب اللى نظام الدين اولياء رحمة الله تعالى علیہ نے ظاہر فرما کر واضح کر دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم غیب کی باتیں جان کیتے

ہیں۔ ہارا بیعقیدہ ہے۔ اورخواجه المير خردكر مانى لكھتے ہيں كه سلطان المشائخ فرماتے تھے كه غياث بور كے قيام ے پہلے میں کیلوکھری کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جایا کرتا تھا۔ گرم ہوائیں چلتی تھیں اورمسجد كا فاصله ايك كوس (تين كلوميش) تھا اور ميں روزے سے تھا۔ مجھے چكر آنے لكے اور میں ایک دوکان پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اس پرسوار ہوکر جاتا۔ بعد میں شیخ سعدی کا بیشعرمیری زبان پر آیا۔

ماقدم از سركنيم در طلب دوستال راه بجائے برد ہرکہ باقدام فت

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 223

دوسری طرف ہے۔ الغرض ان دونوں کے درمیان کافی مخطکو ہوئی۔ آخر میں خواجہ حسن افغان نے عقل مند سے کہا کہ اپنا رخ اس طرف کرو جدھر کہ میرا رخ ہے اور اچھی طرح دیکھوکہ قبلہ کدھر ہے؟ عقل مند نے اس طرف منہ کیا تو کعبہ کو اس طرف دیکھا جس طرف کہ حضرت حسن افغان نے کہا تھا۔ (فوائد الفواد صغہ کے)

اور حضرت حسن علی سجزی لکھتے ہیں کہ سلطان المشاکُ حضرت محبوب اللی نظام الدین الحیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حسن افغان ایک گلی سے گر در بہ ستھ مبعد میں آ ذان کی آ وازین کر مبعد میں آئے ۔ مؤذن نے تکبیر کہی ۔ امام نے مصلی پر آکر نماز شروع کی ۔ کافی آ دمی جماعت میں شامل ہوئے ۔ خواجہ حسن افغان بھی جماعت میں شامل ہوئے ۔ خواجہ حسن افغان آ ہستہ میں شریک ہوئے ۔ جب نماز ختم ہوگئی اور لوگ واپس ہونے گئے تو خواجہ حسن افغان آ ہستہ سے امام کے پاس آئے اور کہا امام صاحب!جب آپ نے نماز شروع کی تو میں آپ کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے یہاں سے دبلی جا کر غلام خریدے اور واپس ہوئے ۔ پھر ان غلاموں کو خراسان لے گئے ہی جمر وہاں سے ملتان واپس آئے اور پھر مبعہ میں بھر ان غلاموں کو خراسان لے گئے ہی جمر وہاں سے ملتان واپس آئے اور پھر مبعہ میں آئے ۔ میں آپ کے پیچھے پریثان پھر تا رہا۔ امام صاحب! آخر یہ کسی نماز ہے؟

علاقة ملتان سے كعبہ شريف كود يكهنا اور امام صاحب كے دل ميں نماز كے اندر بيدا ہونے والے خيالات سے آگاہ ہونا۔ دونوں با تيں غيب كى بيں۔ حضرت خواجہ حسن افغان رحمة الله تعالى عليہ نے ان كو بيان فرماكر اپنا بيعقيدہ واضح كر دياكہ الله كے فضل سے ہميں علم غيب عاصل ہے اور خض فركوركو يہاں سے كعبہ شريف دكھاكر آپ نے بيجى ثابت كر دياكہ ہم تو عيب كى باتيں دكھا دياكہ ہم تو غيب كى باتيں دكھا دياكرتے ہيں۔

# مخدوم الملك حضرت شرف الدين يجي منيري كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان\_التوفيل ٨٢ يجري)

محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہاتگیرسمنانی کچوچھوی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف سے پنڈوہ شریف جاتے ہوئے جس روز خطر بہار میں منیر شریف کے قریب پنچ -ای دن حضرت مخدوم الملک شرف الدین کچی منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت مخدوم کچھوچھوی کو حضرت شیخ منیری کی ملاقات کا شوق تھا مگر حکم قضا و قدر نہ تھا کہ عالم ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں گزرائی تھا کہ انہوں نے بغیر میرے کچھ کے فورا فر مایا ، مولانا نظام الدین! تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تمہارے لئے کھڑ انہیں ہوالیکن اس کی وجہ دوسری بی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میرے اور تمہارے درمیان ( فیخ کے خلافت عطا فرمانے کے بعد) محبت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے تو میں اور تم ایک ہو گئے۔ اب میرا خود اپنے فرمانے کے کھڑا ہونا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ (سیرالا ولیاء صفح ۲۹۳)

ان دونوں واقعات کے بیان سے حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیعقیدہ ثابت ہوا کہ حضرت شخ حمید الدین تا کوری اور حضرت شخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیما بھی غیب کے جانبے والے ہیں کہ ہندو خدا برست ولی ہوجائے گا۔حضرت شخ تا کوری واقف تھے اور حضرت ہانسوی دل کے خیال ہے آگاہ ہو گئے۔

# حضرت مبينخ حسن افغان كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوفي ١٨٩جري)

حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک بار جب وہ حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لئے آئے تو واپسی کے وقت حضرت بختیار کا کی نے آپ مبارک ہاتھوں سے ان کے جوتے درست کئے۔ (سیر الاولیاء صفحۃ ۱۳۳۱) حضرت حسن افغان انہیں بزرگ حضرت زکریا ملتانی کے مرید وظیفہ ہیں، سلسلۂ سہروردیہ کے مشہور شخ اور بزرگی کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں ۔ یہاں تک بقول حضرت محبوب اللی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اگر کل قیامت میں مجھ بچھ بچھیں گے کہ ہماری درگاہ میں کیا لائے ہوتو میں کہوں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔ یہ بچھیں گے کہ ہماری درگاہ میں کیا لائے ہوتو میں کہوں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔ بررگ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

angen gran and and a grant of the contract of

### 225

مزار پر فاتحہ خوانی کے لئے آتے تھے۔ حب عادت اس دن بھی تشریف لائے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حضرت اصحاب و خدام اور ہمراہیان کے ساتھ قیام فرماہیں اور خود حضور بھی برائے فاتحہ مزار کے قریب ہی تھے۔ مولانا نے کس سے پوچھا کہ کون بزرگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم سب غوغائی ہیں۔ مولانا کو اپنا رات کا جملہ یاد آگیا۔ بے حد شرمندہ ہوئے اور بہت بہت معذرت چاہی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ تھی۔ ہم نے اس سے بھی زیادہ ملامتیں برواشت کی ہیں۔ مولانا نے کچھالی عاجزی سے حضرت کی دلجوئی کی کہ آپ کا دِل خوش ہوگیا۔ (محبوب بردانی صفح میں)

حضرت کی خدمت میں ایک فلفی آیا اور آگر آپ کی محفل میں بیٹھ گیا۔اس کی شکل وصورت اور لباس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑا لیکا مسلمان ہے۔ جب آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو فرمایا کیوں بہرو بیا ہے ہو؟ تم صوفیاء کی نگاہ سے اپنی حقیقت نہیں چھیا سکتے۔فلفی اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں تائب ہوگیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمد لللہ ،خدا نے تمہیں تو بہ نصیب فرمائی۔ حضرت کے اس کشف پر اس کو بے حد حبرت ہوئی۔اٹھ کر قدموں میں گر پڑا اور مرید ہوا۔(محبوب یزدانی صفحاک)

حضرت شیخ نظام غیریب یمنی مرتب لطاکف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب دریا میں جہاز روانہ ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایسا عارف ہے جو دریا کے رہنے والے عارفوں اور عابدوں کی خبر دے ۔ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا فوراً حضرت نے اس خادم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرزند نظام! نقراء کے لئے اس کا جان لینا ایک تکا کے توڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۸) ہرات کا واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک امیر حضرت سے بدعقیدہ ہوگیا۔ اس نے امتحانا آپ کی دعوت کی ۔ دستر فوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ ایک قاب میں دو مرغ مسلم بھی تھے۔ حضرت نے کھانے کے وقت ان مرغوں کی طرف توجہ نہ فرمائی ۔ میز بان امیر نے بہت اصرار کے ساتھ ای قاب کو آپ کی طرف بڑھایا کہ حضور اس کو ضرور میز بان امیر نے بہت اصرار کے ساتھ ای قاب کو آپ کی طرف بڑھایا کہ حضور اس کو طرف میں ہوگیا ، کیک مہر بڑھا دیا کہ پہلا فقراء کے لائق تھا اور دیمرا مرغ امیر ادر اس کے ساتھیوں کے طرف برکھا دیا کہ پہلا فقراء کے لائق تھا اور بیتمہارے لئے موزوں ہے۔ امیر خاموش ہوگیا ، لیکن مہمانوں کو اس کے چبرے پر شرمندگی کی سرخی دکھے کر حیرت ہوئی ۔ بعد میں ہوگیا ، لیکن مہمانوں کو اس کے چبرے پر شرمندگی کی سرخی دکھے کر حیرت ہوئی۔ بعد میں ہوگیا ، لیکن مہمانوں کو اس کے چبرے پر شرمندگی کی سرخی دکھے کے حیرت ہوئی۔ بعد میں

اسباب میں دونوں بزرگ ایک دوسرے سے لمیں، لیکن شخ مغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرما دی تھی کہ ایک سید ، صح المنسب تارک سلطنت ، ساتوں قرائت کے حافظ آنے ہی والے ہیں ، میرے جنازہ کی نماز وہی آ کر پڑھا کیں گے۔ خدوم الملک کا وصال ہوگیا ۔ جنازہ تیار کر کے لوگ حب وصیت معزت خدوم صاحب کا انظار کررہے تے جب کچھ در یہوئی تو شخ چلائی تامی ایک شخص آپ کی تلاش میں باہر نکھ۔ جب آبادی کے باہر پنچے تو دور سے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ قافلہ کے قریب آنے پرشخ جلائی بری بے تابی سے تو دور سے ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ قافلہ کے قریب پنچ اور آپ کی چیٹائی پر نور ولایت کو تاباں و کھے کر پوچھا کہ حضور سید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بال! پھر حفظ قرآن اور ترک تاباں و کھے کر پوچھا کہ حضور سید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بال! پھر حفظ قرآن اور ترک سلطنت کے متعلق پوچھا۔ جب آئیں اظمینان ہوگیا کہ مخدوم الملک نے آپ بی کی امت کی وصیت فرمائی ہے تو بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کو آبادی میں لائے اور لوگوں سے ملایا۔ پھر سب نے آپ سے امامت کے لئے کہا۔ پہلے تو بطریق اکسار فرمایا کہ میں سافر غریب الدیار ہوں۔ کی دوسرے لائق امامت می کھانظ سے آپ نے نماز جنازہ کے تو لوگوں کے اصرار اور زیادہ مخدوم الملک کی وصیت کے کھانظ سے آپ نے نماز جنازہ بیا کہ رحم بیانی سافر عریب بزدانی صفر کا المت میں کھانظ سے آپ نے نماز جنازہ بیائی۔ (محبوب بزدانی صفر کا و

پر ساں سر صحیح المنب، تارک سلطنت ، ساتوں قرائت کے حافظ اور پھر وہ آنے ہی والے سید صحیح المنب، تارک سلطنت ، ساتوں قرائت کے حافظ اور پھر وہ آنے ہی والے ہیں۔ ایسے بزرگ کے بارے میں بغیر کسی اطلاع کے نماز جنازہ کی وصیت فرما کر حضرت بیں۔ ایسے بزرگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرف الدین بجی منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرف الدین بجی منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کاعلم عطا فرمایا ہے۔

محبوب برز دانی حضرت مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی مجھوجھوی کاعقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان-التونی ۸۰۸جری)

227

خطرات قلب کو جان لینا ، سب غیب کی با تمی ہیں ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان ساری باتوں کو ظاہر فرما کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ ہم غیب کی با تمیں جان لیا کرتے ہیں اور لوے کی زنجیر کوسونا بنا کر آپ نے یہ عقیدہ بھی ثابت فرما دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو چیزوں کی حقیقتیں بدل دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ فرما دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو چیزوں کی حقیقتیں بدل دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور نور باطن اختیام کر لینا یا الہام سے ۔ اور نور باطن سے معلوم کر لینا یا روشن خمیری سے ۔ بہر حال وہ علم غیب ہے۔

# حاضر و ناظر

ماضر کے لغوی معنیٰ ہیں موجود، جانے والا اور شہر کا رہنے والا ، ناظر کے معنیٰ ہیں دیمنے والا ، غوروفکر کرنے والا اور کھیتی کی حفاظت کرنے والا ۔ اور علامہ شامی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ اَلْحُضُورُ بِمَعنی الْعِلْمِ شَائِعٌ وَالنَّظُرُ بِمَعنی الرُّوْیَةِ . ملخصاً۔ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ اَلْحُضُورُ بِمَعنی میں مشہور ہے اور ناظر ہونا و کھنے کے معنیٰ میں ہے۔ لیعنی حاضر ہونا جانے کے معنیٰ میں مشہور ہے اور ناظر ہونا و کھنے کے معنیٰ میں ہے۔ (ردالحقار جلد سوم صفحہ کے سور الحقار جلد سوم صفحہ کے سور کے اور الحقار جلد سوم صفحہ کے سور کا دوالحقار جلد سوم صفحہ کے سور کے اور الحقار جلد سوم صفحہ کے سور کی کے سور کے اور الحقار جلد سوم صفحہ کے سور کی کے سور کے اور کا خوال کے اور کی کے سور کے اور کا خوال کے سور کے اور کا خوال کے سور کی کے سور کی سور کے سور کے

اور عرفی شرع میں حاضر و ناظر کے معنیٰ ہیں ساری دنیا کو دیکھنا اور دور ونزدیک کی آ وازوں کوسننا یا تھوڑے سے وقت میں دنیا بھرکی سیر کر لینا اور آن واحد میں روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر مدد کے لئے پہنچ جانا۔
اللہ کے مجبوب بندوں کا حاضر و ناظر ہونا حق ہے ۔حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بوے بردے علائے کرام و بزرگانِ دین کا بھی عقیدہ ہے۔ جبوت ملاحظہ ہو۔

# حضورسيد عالم كاعقيده

(صلى الله تعالى عليه وسلم وصالَ مبارك المجرى مطابق ١٣٢ عيسوى) حضرت الس رضى الله تعالى عنه سے روايت م انہول نے فرمايا - مغرَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَعَى النَّبِي صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَعَى النَّبِي صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلُ انْ يَاتِيهُم خَبُرُهُم فَقَالَ اَخَذ الرَّايَة زَيْدٌ فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَالِي اَنْ يَاتِيهُم خَبُرُهُم فَقَالَ اَخَذ الرَّايَة وَيُنَاهُ تَلْرِفَانِ حَتَى اَخَذَ الرَّايَة فَاصِيبُ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَة فَاصِيبُ وَعَيْنَاهُ تَلْرِفَانِ حَتَى اَخَذَ الرَّايَة فَاصِيبُ وَعَيْنَاهُ تَلْرِفَانِ حَتَى اَخَذَ الرَّايَة فَاصِيبُ وَعَيْنَاهُ تَلْرِفَانِ حَتَى اَخَذَ الرَّايَة

لوگوں کومعلوم ہوا کہ ایک مرغ جس کا گوشت حضرت نے ملاحظہ فرمایا تھا مناسب قیت دے کرخریدا گیا تھا اور دوسرا مرغ ظلم سے حاصل ہوا تھا۔ (محبوب یزدانی صفحہ ۸۸)

ہرات سے یاغستان جاتے ہوئے اثنائے سفر میں حضرت کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا جہاں کی دن تک آبادی کا نام ونشان نہ ملا۔ تمن روز تک بغیر کھائے بیئے قافلہ چاتا ر ہا۔ رفقائے سغر بے قرار ہو گئے اور جب برداشت سے باہر ہوگیا تو حضرت کک میہ بات بہنجائی گئی کہ قافلہ والے بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں اور اب آ گے سفر ان کے لئے ناممكن ہور ہا ہے۔حضرت نے قافلہ والوں سے كمر كھول دينے كا تھم ديا اور فرمايا كه اگر كسى کے پاس لوہے کی زنجیر ہوتو میرے پاس لاؤ! حلاش کرنے پر ایک قلندر نے دی ۔ زنجیر آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی۔ آپ نے اس پر توجہ ڈالی۔ کیمیا اثر نگاہ سے وہ لوہے کی زنجیرسونے کی ہوگئ۔ باباحسین جوآپ کے خادم خاص تھے۔آپ نے ان کو تھم دیا کہ اسے لے جاؤ! یہاں سے پچھ فاصلے پرفلاں سمت ایک بازار ہے اسے فروخت کر کے تمن دن کے کھانے یہنے کا سامان خربیدلینا اور جورقم نے جائے اسے والیسی پرمیرے پاس مت لانا بلکه یانی میں ڈال دیتا . چنانچہ بابلہ بین نشان زدہ مقام پر پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ ر بی کہ ایک ایسی وران جگہ میں کہ جہاں تین دن تک کوئی آبادی نہ ل سکی ۔ راستے میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوسکا۔ یہاں انتاعظیم انشان بازار کہاں سے آگیا۔ بہرحال وہ بازار میں پھرتے پھراتے سونے جاندی کی دوکان پر پہنچے۔اپی زنجیر فروخت کی اور تین دن کا راش خرید کر جانوروں پر لاوا اور واپس ہوئے ۔ راستے میں باقی رقم یانی میں تھینک دی اور قافلہ میں پہنچ کر حضرت کواس کی اطلاع دے دی۔

دی اور قاقلہ بی بی مرید تگر قلی مخل میں بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بیا کہ باباحسین آپ کے ایک مرید تگر قلی مخل میں بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بیانی میں پھینک کر نے باقی روپے واپسی پر بانی میں پھینک ویے تو انہیں بید خیال پیدا ہوا کہ تم پانی میں پھینک کر نے باقی روپے واپسی پر بانی میں پھینک ویے تو انہیں می خار اور اہل حاجت کو دے دی جاتی ۔ وہ بیسونی ناحق ضائع کی گئی۔ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ کسی فقیر اور اہل کہ تگر قلی! تم خدا کے کاموں میں خل میں رہے تھے کہ حضرت نے ان کی طرف مخاطب ہوکر فر مالی کہ تنگر قلی! تم خدا کے کاموں میں ذک میں رہے جو کہ دھرت نے ان کی طرف مخاطب ہوکر فر مالی کہ تنگر قلی! تم خدا کے کاموں میں دفل ویتے ہوا کہ تھیک ہوا۔ ویتے ہواور اُڈ کھی اُلو اُجِمِین کو پروش کا سبق سکھا تے ہوا تمہیں کیا خبر کہ ضائع ہوا کہ تھیک ہوا۔ ویتے ہواور اُڈ کھی الو اُجِمِین کو پروش کا سبق سکھا تے ہوا تمہیں کیا خبر کہ ضائع ہوا کہ تھیک ہوا۔

وے ہودر رسم سور بیس بیس معانی جائی۔ (محبوب یزوانی صفیه ۸)

تنگر قلی سخت نادم ہوئے اور حضرت سے بہت معانی جائی افسانی کی حالت سے آگاہ ہوجانا، شخ مولانا اعلام الدین کی کہی ہوئی بات کو جان لینا، فلفی کی حالت ہوجانا اور تنگر قلی کے نظام کے خیالات پر مطلع ہونا، ظلم سے حاصل کئے گئے مرغ سے واقف ہوجانا اور تنگر قلی کے نظام کے خیالات پر مطلع ہونا، ظلم سے حاصل کئے گئے مرغ سے واقف ہوجانا اور تنگر قلی کے

# محدثين كاعقيده

(رضى الله تعالى عنهم)

جو حدیثیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ میں بخاری شریف اور زرقانی شریف کی لکھی گئی ہیں ، ان حدیثوں سے حضور کا عقیدہ معلوم ہونے کے ساتھ حضرت امام بخاری اور حضرت علامہ زرقانی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی عقیدہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام حاضر و ناظر ہیں ۔ ورنہ ان حدیثوں کو یہ حضرات اپنی کتابوں میں جرگز نہ لکھتے اور دیگر محدثین کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

## حضرت امام تر مذی اور صاحب مشکوة کاعقیده (رضی الله تعالی عنهما)

حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنها جو صفور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنه کی بیوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔ دَخَلُتُ عَلی اُمّ سَلُمَةَ وَهِی تَبُکِی فَقُلُتُ مَا یَنْکِیُکِ قَالَتُ رَأَیْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَنَامَ وَعَلیٰ رَاسِهِ وَلِحُیَتِهِ التُوابُ اللّهِ صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَنَامَ وَعَلیٰ رَاسِهِ وَلِحُیتِهِ التُوابُ فَقُلُتُ مَا لَکُ مَنْ اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَنَامَ وَعَلیٰ رَاسِهِ وَلِحُیتِهِ التُوابُ فَقُلُتُ مَالکَ یَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ شَهِدُتُ قَتَلَ الْحُسَینِ اِنْفَا. رواہ الرّ مَذی الله فَقُلُتُ مَالکَ یَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ شَهِدُتُ قَتَلَ الْحُسَینِ اِنْفَا. رواہ الرّ مَذی مرجمہ: میں ام المؤمنین حضرت اُمِّ سلمہ رضی الله تعالیٰ عنها کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی ہیں ۔ میں نے عرض کیا ۔ آپ روتی کیوں ہیں؟ انہول ۔ نہول ۔ نہول اللہ الله الله الله الله الله الله علیہ کیا یا رسول الله! آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت عرض کیا یا رسول الله! آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت عرض کیا یا رسول الله! آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ یہ مِن الله یہ یہ کیا حال ہیں ابھی حسین کی شہادت گاہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کے میں کے میں کے میں کے میں کیا کیا جہالہ کے میں کے میں کیا جائے کیا کہ کی کیا جائے کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا جائے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے کر بلا شریف کے میدانِ جنگ میں جانا اور وہاں کے حالات کو ملاحظہ فر مانا، حاضر و ناظر کے معنی ہیں ۔ حضرت امام تر مذی اور صاحب مشکوۃ علامہ خطیب تبریزی علیہا الرحمۃ والرضوان نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث شریف کولکھ کر اپنا ہے عقیدہ نابت کر دیا کہ حضور علیہ عاضر و ناظر ہیں ۔

سَيُفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ يَعُنِي خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید ،حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبرآ نے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہوجانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جمنڈ اہتھ میں لیا اور شہید کئے گیا پھر جعفر نے جمنڈ ے کو سنجالا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر ابن رواحہ نے جمنڈ کولیا اور وہ بھی شہید کئے گئے ۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور آ تھوں سے آ نبو جاری تھی ۔ پھر آپ نے فرمایا اب جمنڈ کواس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک فرمایا اب جمنڈ کواس فیص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے لیمن خالد بن ولید نے ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ (بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسولِ اکرم اللہ نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدُ رَفَعَ لِى الدُّنْيَا فَانَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَالِى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيُهَا اللَّى يَوُم الْقِيَامَةِ كَانَّمَا اَنْظُرُ اللَّى كَفِيْ هَلَهِ.

ترجمہ: اللہ تعالی نے میرے کئے دنیا کے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ تو
میں دنیا کو اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے
دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی اس بھیلی کو۔ (زرقانی علی المواہب جلدے صفیہ ۲۰)
ان ا حادیثِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا اپنے بارے میں یہ
عقیدہ ہے کہ میں حاضر و ناظر ہوں۔ اس لئے جنگ مونہ جو ملک شام میں ہورہی ہے،
مدینہ منورہ ہی سے اس کے سارے واقعات کو جانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں بلکہ دنیا
میں جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں، جیسے
میں جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں، جیسے
میں جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں، جیسے
میں جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں، جیسے
اپنی ہفتیلی۔ اگر حضور علیہ کا اپنے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ نہ ہوتا تو آ پ
ایسا نہ فرماتے۔

231

ان عبارتوں سے حضرت علامہ قاضی عیاض اور حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیما فی میں ان عبارتوں سے حضرت علامہ قاضی عیاض اور حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی میں سب نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلیم حاضر و ناظر ہیں سب مسلمانوں کے گھروں میں ان کی روح مبارک موجود ہے۔ ان پرسلام عرض کیا جائے گا۔

## حضرت علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده (رضى الله تعالى عنه متونى اله ججرى)

آپ کرر فرماتے ہیں۔

اَلنَّظُرُ فِى اَعْمَالِ اُمَّتِهِ وَالْإِسْتِغُفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّنَاتِ وَالدُّعَاءُ بِكَشُفِ النَّكُورُ فِى اَعْمَالِ الْمَرْضِ وَالْبَرُكَةُ فِيهَا وَ حُضُورُجَنَازَةٍ مِنُ الْبَلاءِ عَنْهُمْ وَالتَّرَدُّدُ فِى اَقْطَارِ الْارْضِ وَالْبَرُكَةُ فِيهَا وَ حُضُورُجَنَازَةٍ مِنُ صَالِحِي اُمَّتِهِ فَإِنَّ هَالْهُ الْامُورَ مِنُ اَشْغَالِهِ كَمَا وَرَدَتْ بِلَلِكَ الْحَلِينُ وَالْاَثَارُ.

ترجمہ: اپنی امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا، ان کے گناہوں کے لئے استغفار کرنا، ان سے بلا دور ہونے کی دعا کرنا، زمین میں إدهر أدهر آنا جانا، اس میں برکتِ دینا اور اپنی امت میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہوجائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ یہ چیزیں حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مشغلہ ہیں۔ جینے کہ اس کے متعلق حدیثیں اور آثار آئے ہیں۔ (اغتباہ اللاذ کیاء صفحہ ۵۲)

اس عبارت سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عقیدہ ظاہر ہے کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں اور زمین میں جہاں جا ہتے ہیں آتے جاتے ہیں ۔

### حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری کا عقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان موقع ۱۵۲ ابجری)

آب تحرير فرمات بي -

باچندی اختلاف و کثرت نداهب که در علائے امت ست یک کس را دیں مئله خلافے نیست که آل حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم بحقیقت حیات ب شائبه مجاز و توجم تاویل دائم و باقی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مرطالبان حقیقت را ومتوجهان آل حضرت را مفیض و مرقی -

# شارح بخاری علامه عسقلانی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه متوفی ۸۵۲ جری)

آپتحریر فرماتے ہیں۔

رَبِ رَبِ رَبِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَاتَهِ وَخَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَاتِهِ وَقَدُ قَالَ عُلَمَانُنَا لَافَرُقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَحَيَاتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَاتِهِ وَقَدُ قَالَ عُلَمَانُنَا لَافَرُقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَحَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَاتِهِ وَقَدُ اللَّهِ مُ وَذَلِكَ لِامْتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِاَحْوَالِهِمُ وَنِيَّاتِهِمُ وَعَزَائِمِهِمُ وَخَوَاطِرِ هِمُ وَذَلِكَ لِامْتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْحُوالِهِمُ وَنِيَّاتِهِمُ وَعَزَائِمِهِمُ وَخَوَاطِرِ هِمْ وَذَلِكَ

جَلِيٌ عِنْدَهُ لَاخِفَاءَ بِهِ .

ترجمہ: ہمارے علائے کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالتوں ، نیتوں اور رازوں اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ آپ پر بالکل حالتوں ، نیتوں اور رازوں اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ آپ پر بالکل خلام ہیں۔ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ (مواہب لدنیہ جلد دوم صفحہ کما ہم ہوا کہ ان کا حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس تحریر سے ظاہر ہوا کہ ان کا حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس تحریر سے ظاہر ہوا کہ ان کا جسمی کہی عقیدہ ہے کہ سرکار اقد س تالیہ عاضر و ناظر ہیں۔ اس لئے کہ ابنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالتوں کو جانتے ہیں۔

# حضرت قاضی عیاض اور ملاعلی قاری کاعقبیدہ (رضی اللہ تعالی عنہما)

حضرت علامة قاضى عياض عليه الرحمة والرضوان تحرير فرماتي بين إنْ لَهُ يَكُنُ فِي الْبَيْتِ اَحَدٌ فَقُلِ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَوَكَاتُهُ .

إنْ لَهُ يَكُنُ فِي الْبَيْتِ اَحَدٌ فَقُلِ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَوَكَاتُهُ .

ترجمہ: جب گھر میں کوئی نہ ہوتو تم کہوا ہے نبی ! آپ پرسلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برحمیں ہوں ۔ (شفا شریف جلد عصفیہ بین اس عبارت کی شرح میں حضرت طاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس عبارت کی شرح میں حضرت طاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحِ مبارک سلمانوں ترجمہ: اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحِ مبارک سلمانوں شخہ ہے گھروں میں موجود ہے۔

کے گھروں میں موجود ہے۔

کے گھروں میں موجود ہے۔

(شرح شفا ملاعلی قاری مع شیم الریاض جلد سوم صفحہ ۱۳۷)

ngang garan nadik dan dibungan panjangan panjan Laut Gibaran di Liberah dan dibungan panjangan dan

233

عابے زمین پر چاہے قبر میں یا کہیں اور۔ تو درست ہے۔ قبر سے ہر حال میں تعلق رہتا ہے۔ (مدارج النوۃ جلد دوم صفحہ ۴۵۰) اور حضرت شیخ محقق تحریر فرماتے ہیں۔

بعضے عرفا گفته اند که این خطاب بجهت سربان حقیقت محمدیه است در زرار موجود و حاضر موجودات و افراد و ممکنات بیس آل حضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر ست بیس مصلی را باید که ازین معنی آگاه باشد و ازین شهود غافل نبود تا انوار قرب و اسرارِ معرفت منور و فائز گردد.

ترجمہ: بعض عادفوں نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بعنی اکتیجیات میں حضور کو اکسکلام عکنیک آیھاالئی کہدکر سلام عرض کرنا اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمد یہ موجودات کے ذرہ ذرہ اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ اس بات سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل منہ ہوتا کہ قرب کے انوار اور معرفت کے جمیدوں سے روشن اور کامیاب ہوجائے۔ (اشعۃ اللمعات جلداول صفحان اس)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان تحریروں ہے ان کے عقیدے بالکل تھلم کھلا ظاہر ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ، اپنے ذکر کرنے والے کے ہم نشین ہیں ، زمین و آسان میں جہاں چاہتے ہیں ، تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی حقیقت موجودات کے ہر ہر ذرے اور ممکزات کے ہر ہر ذرے اور ممکزات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

## صاحب تشيم الرياض علامه خفا جي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ٢٠٤٠ اججري)

آپتحرر فرماتے ہیں۔

اَ لَانْبِيَاءُ عَلَيُهِمُ السَّلامُ مِنْ جِهَةِ الْاجْسَامِ وَالطَّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَ بَوَاطِنُهُمُ وَ فَوَاهُمُ الرُّوُ حَانِيَةٌ مَلَكِيَّةٌ وَلِلَا تَرى مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَ مَغَارِبَهَا تَسْمَعُ الْمُدُوا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ: امت کے علاء میں اتنے اختلافات اور بہت سے نداہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ قائم اور باتی ہیں۔حضور کی زندگی میں مجاز کی آمیزش و تاویل کا وہم نہیں ہے اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔حضور ان سب کوفیض پہنچانے والے ہیں۔

(سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيدالرسل مع اخبار الاخيار مطبوعه رجميه ديوبند صفحه الاا) اور حضرت شيخ محقق لكصته بي -

ذکر کن اور او در و و بفرست بروئے علیہ السلام و باش درحال ذکر گویا حاضر ست پیش تو درحالت حیات ولی بنی تو اور امتاذب باجلال و تعظیم و ہمیت و حیا و بدا تکہ و سے علیہ السلام می بیند و می شنود کلام ترار زیرا کہ وے علیہ السلام متصف بدا تکہ وے علیہ السلام متصف ست بصفات الہم یہ و کی از صفات الہی آنست اَنَا جَلِیْسٌ مَنُ ذَکَرَئِیُ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پر درود پڑھواور ذکر کی حالت میں تمہارے سامنے بی حالت میں تمہارے سامنے بیں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ادب جلال بغظیم، ہیبت اور حیا سے رہواور جانو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھتے اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں ۔ال کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں اکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں اور اللہ کی ایک صفت ہیں ہوں۔ اور اللہ کی ایک صفت ہیں ہوں۔

اور شخ محقق علی الاطلاق تحریر فرماتے ہیں اگر بعد ازاں گویند کہ حق تعالی جسد شریف را حالتے وقد رتے بخشیدہ است کہ در ہر مکانے کہ خواہ تشریف بخشد خواہ بعینہ خواہ بمثال خواہ برآ سال خواہ برزمین خواہ در قبر یا غیر و صورتے دارد باوجود ثبوت نبعت خاص بقم در ہمہ حال خواہ در قبر یا غیر و صورتے دارد باوجود ثبوت نبعت خاص بقم در ہمہ حال ترجمہ: اگر اس کے بعد کہیں کہ خدا تعالی نے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ترجمہ: اگر اس کے بعد کہیں کہ خدا تعالی نے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جسم مبارک کو ایسی حالت وقدرت بخش ہے کہ جس جگہ جائیں تشریف کے جائیں جا ہے آسان پر کہا ہیں جا ہے آسان پر کہا ہیں جا ہے آسان پر کے جائیں جا ہے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جا ہے آسان پر کے جائیں جا ہے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جا ہے آسان پر کے جائیں جا ہے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جانے آسان پر کے جائیں جا ہے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جانے آسان پر کے جائیں جا ہے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جانے آسان پر کے جائیں جانے ہائیں جانے بالکل اس جسم سے جانے جسم مثالی سے جانے آسان پر در تھوں جانے ہائیں جا

جب وہ وقت آیا تو حضرت والا اس طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر ملال ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ بچھدنوں کے سخت سنر نے تھکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں ڈاکو آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپن بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود تھے۔ ڈاکوؤں نے بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود تھے۔ ڈاکوؤں نے بورے قافلہ کولوٹا مگر میری بہلی محفوظ رہی۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۳۳۲)

سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ شریف سے جان لینا کہ دبلی میں حضرت شاہ عبدالرجیم کو انتہائی بھوک و بیاس کے سبب بہت کمزوری بیدا ہوگئ ہے اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو کھانے پینے کے لئے خوشبودار زردہ اور خوشکوار شنڈا پانی مرتمت فرمانا اور خود حضرت شاہ عبدالرحیم کا اجمیر شریف سے دو ممزل اِدھر ڈاکہ پڑنے کو دبلی میں بیٹھے ہوئے دیکھنا اور عین وقت پر محمد فاصل کے بیٹے کی حفاظت کے لئے مثالی صورت میں وہاں بہنچ جانا یہ سب حاضر و ناظر کا کام ہے ۔ لہذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر بیس بلکہ اولیاء اللہ بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے باپ حضرت شاہ عبدالرحیم بھی ہیں ۔

# حضرت علامه نبهاني كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفى ١٣٥٠ اجرى)

ا مام المحدثین عاشق رسول حضرت علامه یوسفی بن استعیل ببهانی علیه الرحمة والرضوان علاقه فلسطین میں ۱۳۶۵ جمری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۰ جمری میں بمقام بیروت وصال فرمایا۔ آپ کی لکھی ہوئی چھوٹی بڑی کتابیں بچاس سے زیادہ ہیں۔

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت شخ عدوی اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ شہر بلخ کے ایک علوی کا انقال ہوگیا تو ان کی بیوی سمرقند چلی گئیں۔ ساتھ میں چند بیٹیاں بھی تھیں جن کو انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا اور خود جاکر انہوں نے رئیسِ شہر سے ملاقات کی اور اس سے اپنا حالی زار بیان کیا، گرمسلمان ہونے کے باوجود اس نے کوئی توجہ نہیں کی اور کہا اَقِیْمِی عِنْدِی الْبَیْنَةَ اَنَّکِ عَلَوِیَّةً . یعنی اپنے علوی ہونے پر گواہ بیش کرو۔ کی اور کہا اَقِیْمِی عِنْدِی الْبَیْنَةَ اَنَّکِ عَلَوِیَّةً . یعنی اپنے علوی ہونے پر گواہ بیش کرو۔ وہ کافظ شہر کے یاس گئیں جو مجوی کافر آتش پرست تھا۔ اس

#### 234

ترجمہ: انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے باطن اور روحانی تو تیمی فرشتوں والی ہیں ۔ای لئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں، آسانوں کی چڑج اہٹ سنتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی خوشبو پالیتے ہیں جب وہ ان کی جانب اتر تے ہیں۔ (نسیم الریاض جلد سوم صفحہ ۵۲۵)

اس تحریر سے حضرت علامہ شہاب الدین خفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ثابت ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں کہ وہ مشرقوں ومغربوں کو و یکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں ۔

### حضرت شاه ولى الله محدث ديلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى ٢١١١ جرى)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ والد ماجد قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ ورمضان میں ایک دن میری تکسیر پھوٹ بڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بناء پر روزہ تو ڑ دوں ، مگر رمضان کے روزہ کی فضیلت کے ضائع ہونے کاغم لائق ہوا۔ ای غم میں قدر یے غنودگی طاری ہوئی تو حضرت پنجیبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ میں قدر یے خوری طاری ہوئی تو حضرت پنجیبر صلی اللہ تعالی غیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انتہائی خوشگوار محتذا بانی بھی مرحت فرمایا جسے میں نے سیر ہوکر بیا۔ میں اس غنودگی کے عالم سے فکا تو بھوک ادر پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردہ کے زعفران کی خوشبوموجود پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرے ہاتھوں کو دھوکر پانی کو محفوظ کر لیا ادر تبرکا اس سے روزہ افظار کیا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۰۰)

#### 237

بیک کرسید عبدالرحمٰن رو پڑے اور کہا جناب! میں ایبا کہاں ہوں کہ حضور سیدِ عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم مجھے یاد فرمائیں۔ بیسنا تھا کہ تمام حاضرین بھی رو پڑے اور سب کی آئیسیں اشک بار ہوگئیں۔ سب نے سید صاحب سے دعاکی درخواست کی اور واپس آگئے۔ (الشرف المؤید صفح ہے)

سمرقند کے رئیس شہر سے علوی خاتون کا اپنا حالِ زار بیان کرنا، جواب میں رئیسِ شہر کا یہ کہنا کہ تم اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرد اور محافظ شہر مجوی کا علوی خاتون کی خاطر و مدارات کرنا اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنا۔ اور محمود گورنز کا پنچ بیٹھنا، سید صاحب کا بلند مقام پر تشریف رکھنا اور پھر گورنز کا اپنے دل میں یہ خیال لانا کہ یہ مجھ سے اور نجے کیوں بیٹھے۔

ان ساری باتوں کو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم دیکھنے اور جانے والے ہیں اور ای قسم کی باتوں کے دیکھنے اور جانے والے کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ علامہ نبہانی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم حاضر و ناظر ہیں۔ اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہوتے تو ان واقعات و حالات کو وہ ہرگز نہ دیکھ یاتے اور نہ جان یاتے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن سعید المعروف زیزیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی کے زمانہ میں حضرت شیخ محمد بن ابوبکر بن قوام علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفیٰ ۱۵۸ ہجری) کے ساتھ عہد کرلیا۔ ایک بار مجھے بیت المقدس کی زیارت کا خیال ہوا تو میں نے حضرت سے حاضری کی اجازت چاہی ۔ فرمانے گے بیٹا! جوان ہواور مجھے خوف ہے کوئی خرابی نہ ہو۔ میں نے بڑی زاری اور الحاح سے کام لیا تو مجھے یہ کہتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی کہ میراسر (بھید) تیری حفاظت یوں کرے گا جس طرح لوہ کا پنجرہ حفاظت کرتا ہے اور فرمایا جب ومش کے دروازے پرمحل کے سامنے آؤ تو شہر میں داخل ہوکر شخع علی بن جمل کو یو چھنا اور ان کی زیارت کرنا وہ اللہ کے ولی ہیں۔

جب میں وہاں پہنچا تو ان کے متعلق ہو چھا۔ لوگوں نے بچھے ان کا پتہ بتایا۔ میں نے ان کے کھر پہنچ کر دروازہ کھئکھٹایا تو ان کے کھر کا ایک آ دمی نکلا اور مجھے کہا علی! تشریف لائیں۔ حضرت نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ علی نام کا ایک فقیر تمہارے پاس آئے گا۔ وہ حضرت شیخ ابو بکر بن قوام کا غلام ہے۔ اسے میرے آنے تک اندر آنے کی

نے آپ کا اور آپ کی بیٹیوں کا بڑا احترام کیا۔ اپنے گھر میں ان کے لئے الگ رہائش گاہ مقرر کی ۔ عنسل کا انتظام کیا اور بہترین کپڑے پہنائے ۔ اس تعظیم و تکریم کی برکت سے محوی کا پورا گھر مسلمان ہوگیا۔

رات کے وقت رئیس شہر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لِوَاءِ الْحَمْدُ حضور سیدِ عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے سر انور پرلہرا رہا تھا۔حضور نے رئیس شہر سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا حضور! آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں ، عالیٰ کہ ہم مسلمان ہوں۔حضور سیدِ عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے فرمایا اَقِیم الْبَیّنَةَ عِنْدِی اَنْکَ مُسُلِمٌ. این مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہ محض یہ س کر جرت زدہ ہوگیا۔ رسول کریم علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا تو نے اس علوی عورت سے جو کچھ کہا تھا ، اسے بھول گیا اور جنت کے ایک عالیٰ شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ شہر سے فرمایا ھلداالْقَصْرُ بحث کے ایک عالیٰ شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محافظ شہر سے فرمایا ھلداالْقَصْرُ لَکَ وَلاَ مُنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ بِهُ لَا تَعْمَارے اور تمهارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے کے والوں کے لئے ہے اور تم لوگ جنتی ہو۔

﴿ الشرف المؤبدلة ل محمصتى الله تعالى عليه وسلم صفحه ٩٠)

اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ مقریزی فرماتے ہیں۔ جھے سے رئیس مشمس الدین محمد بن عبداللہ عمری نے بیان کیا کہ میں آیک دن قاضی جمال الدین محمود مجمی کی خدمت میں حاضر ہوا جو قاہرہ کے گورنر تھے۔ وہ اپنے نائبوں اور خادموں کے ہمراہ سید عبدالرحمٰن مؤذن کے گر تشریف لے گئے۔ ان سے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آئے تو انہیں گورنر کے اپنے یہاں آنے پر سخت حمرت ہوئی۔ وہ آئیس اندر لے گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے اور سید عبدالرحمٰن کے سامنے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے۔ ساتھ اندر چلے گئے اور سید عبدالرحمٰن کے سامنے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے۔

سا کھ الدر ہے ہے اور سر جب ال کہ حفرت سب لوگ جب الممینان سے بیٹھ گئے تو گورز نے سید صاحب سے کہا کہ حفرت بہتے معاف فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا جناب کیا چیز معاف کر دول؟ گورز صاحب نے کہا کل رات میں قلعہ پر گیا اور بادشاہ ظاہر برقوق کے سامنے بیٹھا تو آپ تشریف لائے اور محص کل رات میں قلعہ پر بیٹھ گئے ۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ کی مجلس میں مجھ سے مجھ سے بلند جگہ پر بیٹھ گئے ۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ کی مجلس میں جھ سے اونے کیوں بیٹھ جیں؟ رات کو سویا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اونے کیوں بیٹھ جیں؟ رات کو سویا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اونے کیوں بیٹھ جیں؟ رات کو سویا تو مجھے نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اونے کیوں بیٹھ جیں؟ رات کو سویا تو مجھے نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیارت نے کہا ہے نہ میں ایک میٹھ کے دول میں ایک میٹھ کے دول میں ایک میٹھ کے دول میں کہا کہ میں دیارت کی دیارت کی دیارت کو میں ایک میٹھ کی دیارت کی دول کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت

ہوں۔ اب ب سے میری اولاد سے نیجے بیٹھے۔ بات سے عارمحسوں کرتا ہے کہ میری اولاد سے نیجے بیٹھے۔

239

وه خود حضرت من الله تعالى عنه منه \_ (جامع كرامات اولياء صغه ١٥٥)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فعرانی خاتون ملک فرنگ میں رہی تھی اور حضرت محمد بن احمد فرغل صعیدی رحمة اللہ تعالی علیہ (متوفی ۱۹۸۶ جری) کی معتقد تھی ۔ اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے اس کے لاکے کوشفا دے دی تو وہ حضرت فرغل کے لئے دری بنائے گی ۔ ایک دن آپ فرمانے گئے ، اب ان لوگوں نے دری کے لئے پشمیں کا تنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے دری اب انہوں نے دری کے بین ۔ اب انہوں نے دری بیج دی ہے ۔ اب مقام مرکب پر وہ اتر گئے ہیں اور فلاں جگہ پر وہ ہیں ۔ اب فلاں مقام پر وہ ہیں ۔ اب فلاں مقام پر وہ ہیں ۔ ایک دن فرمایا ابھی ایک سامنے آتا ہے اس نے دری کی کر رکھی ہوا۔ در دروازے پر بینج گیا ہے ۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی ایبا ہی ہوا۔

(جامع كرامات اولياء صفحه ٢٨٢)

حضرت شیخ ابن قوام رحمة الله تعالی علیه کا خادم کے سارے واقعات سفر کو بغیر کی آله کے دیکھنا اور جانتا۔ اس طرح حضرت فرغل علیه الرحمة کا دری کے متعلق سارے حالات کو ملاحظہ فر مانا حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمة الله تعالی علیه نے ان واقعات کو کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ الله کے بعض ولی بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔



اجازت دے دیا۔ان کے کہنے پر میں اندر جاکر بیٹے گیا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ علی بن جمل تشریف لے آئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے مجھے خوش آ مدید کہہ کر فر مایا علی! گزشتہ رات حضرت شیخ محمہ ابو بکر آئے تھے اور تمہاری خبر کیری کے لئے کہا تھا۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس لئے کہ آپ سر شیخ میں یوں محفوظ ہیں جیسے کوئی پنجرے میں محفوظ رہتا ہے۔

میں ان کے پاس خمرا رہا۔ پھر بیت المقدی جلا۔ جب وہاں پنچا تو شدیدگری میں شہر سے باہرایک مخص کو دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دے کر فرمایا بیٹا! بہت دیر کر دی ہے۔ میں صبح سے تہادا یہاں انظار کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں ڈرایہ کوئی مشکوک آ دی نہ ہو۔ مجھے فرمایا علی! ڈرونہیں۔ حضرت شخ نے آکر مجھے تہمارے متعلق تکم فرمایا تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے آکر مجھے تہمارے تناول کرنے کا تھم دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کھانا منگوایا اور اسے تناول کرنے کا تھم دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کہا اب اٹھیے۔ نماز حرم اقدی میں پڑھیں گے۔ ہم دونوں آ دی نکل کر حرم اقدی میں پہنچے۔ وہاں نمازیں پڑھیں اور گھر واپس آگئے۔ رات ہوئی تو وہ پوری دات نماز پڑھتے رہے بہتے وہاں نمازیں پڑھیں اور گھر واپس آگئے۔ رات ہوئی تو وہ بوری دات نماز پڑھتے رہے بہتے اور جب میرے سوجانے کا حب نمیرے سوجانے کا حق ایس کے ایس کی دیا۔ میں جاگر رہا ہوں تو وہ بیٹے جاتے اور جب میرے سوجانے کا حب ایس کی دیا۔ میں بائی رہا ہوں تو وہ بیٹے جاتے اور جب میرے سوجانے کا حب ایس کی دیا۔ میں بائی رہا ہوں تو وہ بیٹے جاتے اور جب میرے سوجانے کا دیا۔ میں بائی رہا ہوں تو وہ بیٹے جاتے اور جب میرے سوجانے کا دیا۔ میں بیال کی دیوں کر دی کی دیا۔ میں بیال کی دیوں کا دیا کر دیا ہوں تو دو بیٹے جاتے اور جب میں کر دیا کو دیا گھر کی دی کی دیوں کی دیا گھر کی دیوں کر دیوں کی دیا کی دیوں کی دیوں کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیوں کر دیا گھر کی دیوں کی دیوں کو دیا گھر کی دیا کر دیا کھر کیا گھر کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیوں کی دیا کو دیا گھر کی دیا کر دیا کہ کر دیا کی دیوں کیا کہ کی دیوں کی دیا کی دیا کہ کی دیوں کی دیا کر دیا کھر کی دیا کر دیا کر دیا کھر کیا کی دیوں کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیوں کی دیا کی دیا کر دیا کی دیا کر دیا کی دیا کر دیا کی دی کر دیا کی دیا کر دیا کی دیا کر دیا کی دیا کر دیا کی دیا کر دی کی دیا کر دیا کی دیا کر دیا کر

یقین ہوجاتا تو کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔ (بیسباس کئے کہ ریاکاری نہ ہو)
میں کئی دن ان کے بہاں تھہرا رہا۔ پھر میں حضرت ابراہیم فلیل اللہ علبہ السلام کی زیارت کے کئے لگلا۔ انہوں نے میرے ساتھ چل کر الوداع کہا۔ میں حضرت سیدتا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار کے قریب پہنچا تو چار ڈاکو میری طرف بڑھے۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار کے قریب پہنچا تو چار ڈاکو میری طرف بڑھے۔ جب میرے قریب آئے تو مبہوت ہوکر میرے پیچھے و یکھنے گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو سفید میرے قریب آئے تو مبہوت ہوکر میرے پیچھے و یکھنے گئے۔ میں نے بیچھے کہا ابنا داستہ چلتے کیٹروں میں ملبوس مند لینئے ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا۔ اس نے مجھے کہا ابنا داستہ علیہ جائیں۔ میں چلنا گیا وہ اس وقت تک میرے ساتھ رہا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبراورشہر سامنے نہیں آگیا۔ اب وہ کھڑے ہوکر دعا کرنے گئے اور میں اپنے شہر میں واضل ہوکر زیارت کرنے لگا۔ جب میں اپنے شہر واپس پہنچا تو سب سے پہلے شہر میں واضل ہوکر زیارت کرنے لگا۔ جب میں اپنے ضدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے ضدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے ضدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں اپنے ضدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں اپنے ضدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض حضرت شیخ کی سلامی کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں اپنے قرار فرانے لگے کہ اگر وہ منہ میں ہوگیا کہ ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ ہوگیا کہ میں ہوگیا کہ ہوگیا کہ میں ہ

میں قیمر وکسری اور نجائی کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں ، لیکن خدا کی شم میں نے کوئی باوشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قتم جب وہ ہوں ، جیسے محمد (علیلہ) کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قتم جب وہ تعوی ہیں تو ان کا تعوک کسی نہ کسی آ دی کی تعلیل پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے محمل چہرے اور بدن پرال لیٹا ہے اور جب وہ کوئی تھم دیتے ہیں تو فرزان کے تھم کی تعمیل ہوتی ہے اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لائے وصو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لائے ہیں تو ایسا موجہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک آ وازوں کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آ کھ بھر کرنہیں دیکھتے۔ اپنی آ وازوں کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آ کھ بھر کرنہیں دیکھتے۔ اپنی آ وازوں کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیماً ان کی طرف آ کھ بھر کرنہیں دیکھتے۔ (بخاری شریف جلد اوّل صفحہ ہے س)

(٣) حضرت الوجيف رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔
انیٹ النبی صَلَّى الله تعالى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِی قُبَّةٍ حَمُراءَ مِنْ ادْمِ
وَرَأَیْتُ النبی صَلَّى الله تعالی عَلیْهِ وَسَلَّمَ الله تعالی عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ
وَرَأَیْتُ بِلَالًا اَحَدَ وَضُوءَ النبی صَلَّى الله تعالی عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ
یَتْ لِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنُ اَصَابَ مِنْهُ شَیْدًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لِمُ يُصِبُ مِنْهُ

أَخَذُ مِنُ بَلَدِ يَدِ صَاحِبِهِ.

ترجمہ: میں ٹی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ چڑے کے سُر خ تے میں تشریف فرما تھے اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضورہ اللہ کے وضو کا مستعمل پانی (ایک برتن) میں لیا اور لوگ اس پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں تو جس کو اس میں سے پچھ حاصل ہوگیا اس نے (ایپ چبرے وغیرہ پر) اس کومل لیا اور جس نے نہیں پایا تو اس نے اپنی ساتھی کے ہاتھ سے تری لے لی۔ (بخاری شریف جلد دوم صفحہ اسم)

ان احادیثِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین حضور سیدِ عالم علیا ہے گائی کی تعظیم کرتے ہے ، مگر آپ انہیں منع نہیں فرماتے ہے ، جس سے واضح طور پر حضوطا ہے کا بیعقیدہ ثابت ہوا کہ مسلمان ان کی تعظیم کریں تو بیشرک نہیں ۔ اگر بیہ بات شرک ہوتی تو حضوطا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس سے ضرور منع فرماتے۔ شرک ہوتی تو حضوطا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

# تعظيم

تعظیم معنی بیں قول یا فعل سے کسی کی برائی ظاہر کرنا۔ تو سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام و مشارع عظام وغیرہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بزرگوں کا عقیدہ طاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔وصال مبارک الا ہجری مطابق ۱۳۲ عیسوی) (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضوطی نے نے ارشادفرمایا۔

کیسَ مِنَّا مَنُ لَکُمْ یَوْحَمُ صَغِیرَانَا وَکُمْ یُوَقِّوْ کَبِیْرَانَا.
ترجمہ: جو ہمارے چھوٹوں برمہر بانی نہ کرے اور ہمارے ہڑوں کی تعظیم و تو قیر نہ کرے وہ ہمارے رامتہ برہیں۔ (ترفدی۔مثکوۃ صفحہ ۲۲۳)
میں دیشر نہ دیسے معلوم ہوا کی حضور سید عالم تلفیلے کے نزدیک اینے بڑے

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے نزدیک اپ بڑے کی تعظیم کرنا شرک نہیں ۔ تعظیم کرنا شرک نہیں ۔ بلکہ ایبا نہ کرنے والاحضور اللہ کے راستہ پر بی نہیں۔

(۲) حضرت مِسؤر بن مخرمد رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود رضی الله تعالی عنه جب کہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حدید کے مقام پر حضور علی ہے سے کی الله تعالی عنه جب کہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حدید کے مقام پر حضور علی ہے کہ اس موقع پر صحابہ کو حضو طلی کی تعظیم کرتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تھا واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفظوں میں انہوں نے بیان کیا۔ وَ اللّٰهِ لَقَدُ وَ فَدُتُ عَلَى قَدُصَرَ وَ کِسُر کی وَ اللّٰهِ لَقَدُ وَ فَدُتُ عَلَى قَدُصَرَ وَ کِسُر کی وَ اللّٰهِ لَقَدُ وَ فَدُتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَ وَ فَدُتُ عَلَى قَدُصَرَ وَ کِسُر کی وَ اللّٰهِ اِنْ رَأَیْتُ مَلِکا قَطَ یُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا یُعَظِّمُ وَ اللّٰهِ اِنْ رَأَیْتُ مَلِکا قَطَ یُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا یُعَظِّمُ اَصْحَابُهُ مَا یُعَظِّمُهُ اِلّٰ وَقَعَتُ فِی کُفِّ اَصْحَابُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدًا وَ اللّٰهِ اِنْ تَنَعْمَ نُخَامَةً اِلّٰ وَقَعَتُ فِی کُفِّ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمِّدًا وَ اللّٰهِ اِنْ تَنَعْمَ نُخَامَةً اِلّٰ وَقَعَتُ فِی کُفِّ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمِّدًا وَ اللّٰهِ اِنْ تَنَعْمَ نُخَامَةً اِلّٰ وَقَعَتُ فِی کُفِ

أَصْحَابُ مَحْمَدٍ مَحْمَدُ وَاللهِ إِنْ لَكُمْ اللهِ أَنْ مُحْمَدُ وَإِذَا أَمْرَهُمُ الْبُتَدَرُوا آمُرَهُ وَإِذَا رَجُلِ مِنْهُمُ فَلَاكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آمَرَهُمُ الْبُتَدَرُوا آمُرَهُ وَإِذَا رَجُلِ مِنْهُمُ فَلَاكُ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا تَكُلَّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ تَوَطَّأً كَادُو يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ تَوَطَّأً كَادُو يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ تَوَطَّأً كَادُو يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ تَوَطَّأً كَادُو يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عِنْدَهُ

وَمَا يُحِدُونَ اللهِ تَنظَرَ تَعُظِيمًا لَهُ.
وَمَا يُحِدُونَ اللهِ تَنظَرَ تَعُظِيمًا لَهُ.
ترجمہ: فتم خدا کی میں بادشاہوں کے دریاوں میں وفد لے کر حمیا ہوں

243

قرجمہ: بخاری شریف میں ہر صدیث لکھنے سے پہلے میں نے عسل کیا اور دورکعت نماز بڑھی۔ (مقدمہ فتح الباری ،شرح بخاری صفحہ ہ صدیث شریف کی تعظیم حقیقت میں رسول اللہ علیہ کے تعظیم ہے۔ تو حضرت امام بخاری محمد حماللہ تعالی علیہ نے حدیث رسول اللہ کی اس طرح تعظیم فرما کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم اللہ کی تعظیم حق ہے۔

اور بعض صحابہ حدیث شریف لکھتے تھے ( و کیھئے بخاری شریف جلد اول صفحہ ۲۲ سطر ۸) گر وہ ہر حدیث شریف لکھنے سے پہلے نہ خسل کرتے تھے اور نہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے: حضرت آنام بخاری نے ہر حدیث کے پہلے خسل و نماز سے اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ علیہ کے تعظیم کا ہر طریقہ صحابہ سے ثابت ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر وہ طریقہ کہ جس سے حضور سید عالم اللہ کے برائی ظاہر ہو ، ان تمام طریقوں سے حضور علیہ کے تعظیم جائز و سخس سے سے مناز و سخس ہے۔

اور نبی کریم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث کی تعظیم سے اپنی تعظیم کا تھم نہیں فرمایا لیکن امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے حدیث کی تعظیم سے حضوط اللہ کی تعظیم فرما کر اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ جرطرح کی تعظیم کے لئے قرآن و حدیث کا بنظیم فرما کر اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ جرطرح کی تعظیم کے لئے قرآن و حدیث کا بالضر تک تھم دینا ضروری نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ عام وَ تُعَزِّدُونُهُ وَ تُوقِونُونُهُ.

یعنی رسول اللہ اللہ اللہ کی تعظیم وتو قیر کرو (پارہ ۲۲ رکوع) تعظیم کی تمام قسموں کوشامل ہے۔

حضرت امام ما لك كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان منوفي ٩ ١٤ جرى)

(۱) حضرت الومصعب رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات بي -كانَ مَالِكُ بُنُ انس لا يُحَدِّث بِحَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ .

ترجمہ: حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضوط کے کا حدیث ترجمہ :حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضوط کے مالک میں فرماتے ہے۔ شریف کی خاطر بغیر وضو کے بیان نہیں فرماتے ہے۔ شریف کا دام صفحہ ۳۵)

(۲) حضرت مطرف رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه حضرت امام مالك رضى الله

إِنَّ رَجُّلًا اَمُّ قَوُمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبُلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِيْنَ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَعَ لَا يُصَلِّى لَكُمُ فَارَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اَنُ يُصَلِّى لَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَاخْبَرُوهُ فَرَعَ لَا يُصَلِّى لَهُمْ فَمَنعُوهُ فَاخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ. وَحَسِبُتُ بَقَوْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ.

الله قَالَ إِنَّكَ قَدُاذَيْتَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ.

ترجمہ: ایک شخص اپن قوم کونماز پڑھا رہا تھا تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیااور رسول اللہ اللہ اللہ تقالیقہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگیا تو حضور الله نے اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ بی شخص تم لوگوں کی نماز نہ پڑھائے ۔حضو الله الله کہ اس کی قوم نے بعد اس شخص نے نماز بڑھائی چاہی تو لوگوں نے روک دیا اور رسول اللہ اللہ اللہ تعالی ہے اس کو آگاہ کیا ۔ شخص نم کور نے حضور الله تعالی ہے اس کو آگاہ کیا ہے اور اوی حدیث حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے خیال میں حضور الله تعالی عنہ کہتے ہیں میرے خیال میں حضور الله تعالی ورسول کو اذبیت دی۔ (ابوداؤد ۔ مشکو قصفی الله تعالی ورسول کو اذبیت دی۔ (ابوداؤد ۔ مشکو قصفی اک

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ تعبہ شریف کی جانب اس کی تعظیم کے لئے تھو کئے ہے منع کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکلوۃ جلد اوّل صفحہ ہے کہ تعظیم کی تعظیم کا زم تھی ، گراس نے نہیں کی اس لئے رسول الله الله نے امام پر چونکہ کعبہ شریف کی تعظیم لازم تھی ، گراس نے نہیں کی اس لئے رسول الله الله نے وہ کعبہ نماز پر ھانے سے اس شخص کو منع فرما دیا حالانکہ بید واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جہال سے وہ کعبہ نماز پر ھانے سے اس شخص کو منع فرما دیا حالانکہ بید واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جہال سے وہ کعبہ شریف کو دیمینہ بین رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم الله کا بید تقیدہ ہے کہ تعظیم کے لئے منظم بینی جس کی تعظیم کرنا ہے اس کا سامنے ہونا اور دیمین طروری نہیں بلکہ وہ نگا ہوں سے معظم بینی جس کی تعظیم کرنا ہے اس کا سامنے ہونا اور دیمین طروری نہیں بلکہ وہ نگا ہوں سے او تجسل ہوت بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔

حضرت امام بخاری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان-متوفی ۲۵۲ جمری) حضرت محمد بن بوسف قربری رحمة الله تعالی علیه کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ حضرت محمد بن بوسف قربری رحمة الله تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ

سرت مربايا-الرحمة والرضوان نے فرمایا-مَا وَضَعُتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَلِيثًا إِلَّا اَغْتَسَلُتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَيْتُ رَكَعَتَيْنِ. مَا وَضَعُتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَلِيثًا إِلَّا اَغْتَسَلُتُ قَبْلُ ذَلِكَ وَصَلَيْتُ رَكَعَتَيْنِ.

245

ہر منم کی تعظیم کا صحابہ سے ثابت ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمانوں کا جذبہ ول جس طرح بھی رہبری کرے ہر طریقے سے سرکارِ اقدس میں ہوائی طاہر کرنا جائز ہے۔

حضرت علامه قاضی عیاض کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۱۹۳۳ مجری) (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۱۹۳۳ مجری) (۱) خدائے عزوجل نے ارشاد فرمایا۔

وَ تُعَزِّرُونُهُ وَ تُوَقِّرُونُهُ.

ترجمہ: رسول اللہ علیہ کے تعظیم وتو قیر کرو۔ (پارہ ۲۷ رکوع) اس آیت مبارکہ کونقل فرمانے کے بعد حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فَاوُجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعُزِيُرَهُ وَتَوْقِيْرَهُ وَالْزَمَ اِكُواهَهُ وَتَعُظِيْمَهُ.
ترجمہ اللہ تعالی نے حضوط کے کرمت وتو قیر کو واجب قرار دیا اور ان
کی تکریم و تعظیم کو لازم فرمایا۔ (شفا شریف جلد ۲صفی ۱۸)
اس تحریر میں حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم واجب ہے۔
لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم واجب ہے۔
(۲) ارشادِ باری تعالی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا.

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

San San State Control of the Control

تعالی عنہ کے پاس جب لوگ کچھ پوچھنے کے لئے آئے تو خادمہ آپ کے دولت خانہ سے نکل کر دریافت کیا کرتی کہ حدیث شریف پوچھنے کے لئے آئے ہو یا نقبی مئلہ؟ اگر وہ کہتے کہ مئلہ دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں تو امام موصوف فوراً باہر تشریف لے آئے اور اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف کے لئے آئے ہیں تو حضرت امام مالک خسل فرما کر خوشہو لگاتے پھر لباس بدل کر نگلتے۔ آپ کے لئے تخت بچھایا جاتا جس پر آپ وقار کے ساتھ کیا تے کہ حدیث شریف بیان فرماتے اور شروع مجلس سے آخر تک خوشہو سلگائی جاتی اور وہ تخت صرف حدیث شریف روایت کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ جب امام موصوف تخت صرف حدیث شریف روایت کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ جب امام موصوف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا۔

أُحِبُ أَنْ أُعَظِّمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أحِبُ أَنْ أُعَظِّمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ترجمه: من جابتا بول كه اس طرح رسول الشَّالِيَّة كي حديث شريف تعظم التنظم المناه من ا

كى تعظيم كرول \_ (شفاشريف جلد اصفحه ٢٥٠)

(٣) حفرت عبداً لله بن مبارک رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ میں حفرت امام مالک رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ حدیثیں بیان فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک بچھونے آپ کو ١٦ مرتبہ ڈ نک مارا جس سے ان کا رنگ بدل کر پیلا ہور ہا تھا، گر انہوں نے حضور الله کی حدیث شریف کو بیان کرنا بند نہ کیا۔ جب آپ روابت حدیث سے فارغ ہو گئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے اندر میں حدیث سے فارغ ہو گئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے اندر میں نے ایک بجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت امام مالک رضی الله تعالی عند نے فرمایا۔

اِنَّمَا صَبَوْتُ إِجُلَا لا لِحَدِیْثِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجِم: میں نے رسول الله الله کی حدیث شریف کی تعظیم میں صبر کیا۔

ترجہ: میں نے رسول الله الله کی حدیث شریف کی تعظیم میں صبر کیا۔

(شفاشريف جلدام فحد۳)

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند نے بھی حدیث کی تعظیم سے حضور سید عالم اللہ کی تعظیم نے کے تعظیم تن ہے کی تعظیم فرما کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی کریم افضل الصلوٰۃ والسلیم کی تعظیم تن ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین چلتے بھرتے اور اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آیک دوسرے سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے ۔ اس کے لئے خسل کرنے ، عطر لگانے ، خوشبو دوسرے سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے ۔ اس کے لئے خسل کرنے ، عطر الگانے ، خوشبو ساگانے اور تخت بچھانے کا اجتمام نہیں کرتے تھے۔ گر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند ساگانے اور تخت بچھانے کا اجتمام نہیں کرتے تھے۔ گر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند سے بیان کرنے کے لئے ان باتوں کا اجتمام فرما کر اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ نے حدیث بیان کرنے کے لئے ان باتوں کا اجتمام فرما کر اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ فرما کر اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ

#### 247

اور جن جگہول میں آپ نے قیام فرمایا اور وہ ساری چیزیں کہ جن کو آپ کے دستِ مبارک نے چھوا یا وہ آپ کے کسی عضو سے مس ہوئیں یا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہیں ان سب کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ (شفاشریف جلد ۲ صفی ۱۳۳)

یعنی حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو چیزیں حضور علیہ ہے نبیت رکھتی ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے گی۔

### صاحب مداریملامه مرغینانی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۹۳۳۶ جری)

آپ کا نام نامی علی ، کنیت ابوالحن اور لقب بر ہان الدین ہے۔ والدگرای کا نام ابو کبر ہے۔ مرغینان کی طرف منسوب کے جاتے ہیں جو فرغانہ کے شہروں میں سے ماوراء النہر میں ایک شہر ہے۔ آپ کا سلسلۂ نسب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ۸۔ رجب المرجب الما ججری ہیر کے دن عصر کے بعد پیدا ہوئے اور سے ملا ہے۔ ۸۔ رجب اللہ وزیارت وضۂ مؤرہ سرکار اقد س اللہ سے سے مشرف ہوئے۔ آپ نے مفتی التقلین نجم الدین ابو حفص عرضی ، ابوالفتح محمہ بن عبدالرحل مروزی، شخ الاسلام ضیاء الدین ابو محمد صاعد مرغینانی ، ابوشجاع ضیاء السلام عمر بن محمد بنی بسطای اور ابو شخ الاسلام ضیاء الدین ابو محمد صاعد مرغینانی ، ابوشجاع ضیاء السلام عمر بن محمد بنی بسطای اور ابو عمر وعثان بیکندری تلمیذ مشرس الائمہ سرحی وغیرہ اساطینِ امت سے علم حاصل کیا جو اپنے زمانے کے ہرفن میں مرجع خلائق شے۔

ان مقد سستیوں کے فیضان صحبت نے آپ کو کشور علم وفضل کا تاجدار بنا دیا جس کی مکمل تصویر صاحب جواہر مضیہ نے اس طرح کھینچی ہے کہ صاحب ہدایہ امام وقت ، فقیہ ب بدل، حافظ دوراں ، مفسر قرآل ، محدث زمانہ ، جامع علوم ، ضابط فنون ، پخته علم والے محقق ، وسیع النظر باریک بین ، عابد و زاہد ، پر بیزگار ، فائق الاقران ، فاضل الاعوان ، ماہر فنون ، اصولی ، بے شل ادیب اور بے نظیر شاعر سے علم وادب میں آپ کا ٹانی دیکھانہیں گیا۔ آپ کے ہم عصر علاء فقیہ انتفس امام فخرالدین قاضی خال ، محمود بن احمد صاحب محیط و زین الدین ابو نصر احمد بن محمد عمانی اور محمد بن احمد بخاری مؤلف فادی ظہیریہ وغیرہ نے آپ کے فضل و کمال کا اقرار کیا ہے ، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے وغیرہ نے آپ کے فضل و کمال کا اقرار کیا ہے ، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے وغیرہ نے آپ کے فضل و کمال کا اقرار کیا ہے ، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے

246

ے روکے گئے۔ (شفاشریف جلدا صفحہ ۲۹)

حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت فرمایا کہ حضوصلی کے کہ تعظیم صرف کھڑے ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رَاعِنَا کی جگہ اُنظُرُنَا کہنا یہ می حضوصلی کی تعظیم ہے۔

(۳) آپ تريزماتے ہيں۔

مِنُ تَعُظِيمِ الصَّحَابَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَذِنَتُ قُرَيُشٌ لِعُثَمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَّهَهُ اليَّهِمُ لِعُثُمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَّهَهُ اليَّهِمُ لِعُثُمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِي الطُّولَ اللهِ صَلَّى فِي الْقَصْيَةِ آبلى وَقَالَ مَا كُنْتُ لِافْعَلَ حَتَّى يَطُولُ فَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: صحابہ کرام نے جورسول اللہ علیہ کی تعظیم کی ہے ان میں سے
ایک یہ ہی ہے کہ جب کفارِ قریش نے حضرت عمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے
کعبہ شریف کے طواف کے لئے کہا۔ اس موقع پر کہ آپ کو حدیبیہ سے
حضوطی نے نصلح کے معالمہ میں مکہ شریف بھیجا تھا تو آپ نے طواف کعب
انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک رسول اللہ اللہ اللہ اس کا طواف نہیں کریں گے
معید ما د: نہم کرسای ( ڈٹائر نف طلاع صفح اللہ )

میں طواف نہیں کرسکتا۔ (شفاشریف جلد اصفحہ اسم) معلوم ہوا کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حضرت عثمان عنی رضی معلوم ہوا کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حضرت عثمان عنی مجم

حضوطان کنعظیم ہے۔

(٣) اورتُحريفرات بيل-مِنُ إعْظَامِهِ وَ اِكْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَامُ جَمِيْعِ اَسْبَابِهِ مِنُ اِعْظَامِهِ وَ اِكْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَامُ جَمِيْعِ اَسْبَابِهِ وَ اَكْرَامُ مُشَاهِدِهِ وَاَمْكِنَتِهِ مِنْ مُكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَاهِدِهِ وَمَا لَمَسَهُ وَ اَكْرَامُ مُشَاهِدِهِ وَاَمْكِنَتِهِ مِنْ مُكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَاهِدِهِ وَمَا لَمَسَهُ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْعُرِفَ بِهِ.

صدی الله معالی میآلید کی تعظیم و تو تیر میں سے ریمی ہے کہ وہ تمام چیزیں ترجمہ: حضور علی کی تعظیم و تو تیر میں سے ریمی اور مکم معظمہ و مدینہ جو حضو طابعت رکھتی ہیں۔ان کی تعظیم کی جائے اور مکم معظمہ و مدینہ جو حضو طابعت کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی اوب واحترام کیا جائے طیبہ سے جن مقامات کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی اوب واحترام کیا جائے طیبہ سے جن مقامات کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی اوب واحترام کیا جائے

کہ ایام منہیہ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور کسی کو اپنے روزہ سے مطلع نہ کرتے۔ جب فادم کھانا لاتا تو آپ اس سے فرماتے کہ رکھ کر چلے جاؤ۔ جب وہ چلاجاتا تو آپ کس طالب علم کو بلا کر کھلا دیتے۔

۱۲ ذوالحبه ۹۳ جری میں آپ کا وصال ہوا۔ سمر قند میں آپ کا مزار اقدس زیارت گاہ خلائق ہے۔ (ماخوذ از حدائق الحنفیہ واحوال المصنفین)

رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ اولاد سے تو بس یمی دو پشت جار پشت

آپ مردہ نہلانے کے تخت کو دھونی دینے کی علّت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ لِهَا فِیْهِ مِنُ تَعُظِیْمِ الْهَیّتِ

ترجمہ: دھونی میں میت کی تعظیم ہے۔(بدلیة صفحہ ۱۵۸ جلدا)

حضرت ملاعلى قارى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفى ١٠١٠ اجرى)

(۱) حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا اَتَٰيُتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا.

ترجمه: جب ثم پاخانه (سنڈاس) جاؤنو قبله کی طرف نه منه کرونه پیچے۔ (منتکوة شریف صفحه ۲۲)

حضرت ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه ال حديث شريف كى شرح من تحريفر مات بي-أَيُ جِهَةَ الْكُعُبَةِ تَعُظِيمًا لَهَا

ترجمہ: کعبہ شریف کی جانب منہ اور پیٹے نہ کرنے کا تھم اس کی تعظیم کے لئے ہے۔ (مرقاۃ جلداصفحہ ۱۸۲)

(٢) حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه حضور سيدِ عالم الله في فرمايا۔ إذَا قامَ اَحَدُثُكُمُ إلى الصَّلَاةِ فَلَا يَبُصُقُ اَمَامَهُ.

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو اپنے سامنے نہ تھوکے۔(مشکوۃ صفحہ ۲۹)

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه حضوط الله کے اس علم کی علت بیان کرتے

منقول ہے کہ صاحب ہدائیہ فقہ میں اپنے ہم عصروں پر فوقیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ سے بھی سبقت لے مجئے تھے۔

بہت سے اکابر علاء نے آپ سے فقہ حاصل کیا جن میں سے آپ کے دو صاحبزادے شخ الاسلام جلال الدین محمد، نظام الدین عمر اور این الابن شخ الاسلام عماد الدین، ممس الائمہ کردری، برہان الاسلام زرنوجی اور قاضی القضاۃ محمد بن علی سرقندی جیسے آفراب و ماہتاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ کی جملہ تصنیفات بدایۃ المبتدی، کفایۃ المنتی ، المنتی ، الجنیس والمزید، مناسک الجنیس والمزید، مناسک الجے، نشرالمذہب ، مخار النوازل اور فرائض العثمانی وغیرہ نہایت گراں قدر اور مفید ہیں ۔ خاص کر ہدایہ تو آپ کا وہ بلند پایے علمی شاہکار ہے جس کی دنیائے علم وفن میں کوئی نظیر نہیں ۔ اس مایۂ ناز کتاب کے متعلق کسی نے مندرجہ ذیل قطعہ کہا جس میں مبالغہ نہیں ہے۔

إِنَّ الْهَدَايَةَ كَالُقُرُانِ نَسَخَتُ مَا صَنَّفُوْاقَبُلَهَافِى الشَّرُعِ مِنُ كُتُبِ فَاحُفَظُ قِرَاثَتَهَا وَالْزَمُ تِلَاوَتَهَا يَسُلَمُ مَقَالُكَ مِنُ زَيْع وَمِنُ كِذُبٍ فَاحُفَظُ قِرَاثَتَهَا وَالْزَمُ تِلَاوَتَهَا يَسُلَمُ مَقَالُكَ مِنُ زَيْع وَمِنُ كِذُبٍ

لینی قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں کی کمابوں کومنسوخ کردیا تو ہدایہ اس معالمہ میں سے اور کا تعدید کا سے کہ اس نے فقہ میں کئی ماقبل کی ساری کمابوں کومنسوخ کر دیا۔ البذا اس کو پڑھتے رہواور اس کی خواندگی لازم پکڑو۔ اگرتم ایبا کرو گے تو تمہاری گفتگو سجی اور غلطی سے یاک رہے گی۔

ہدایہ کی تھنیف کی دجہ یہ ہوئی کہ آپ نے چاہا فقہ میں ایک مخفر کتاب لکمی جائے جس میں ہر طرح کے مسائل ہوں۔ تو قدوری و جامع صغیر سے انتخاب فرماکر''بدلیة المبتدی'' لکھااور اس میں وعدہ فرمایا کہ بشرطِ فرصت اس کی شرح کفلیۃ آئنتی تھنیف کروں گا تو وعدہ کے مطابق کی ۸ جلدیں تحریر فرما کیں۔ پھر اندیشہ ہوا کہ شاید آئی بڑی شرح سے لوگ پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کا اختصار بنام ہدایہ تحریر فرمایا جو ایسی مقبول ہوئی کہ اب لوگ پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کا اختصار بنام ہدایہ تحریر فرمایا جو ایسی مقبول ہوئی کہ اب سے اس کے ۲۲ شروح وحواثی لکھے سے اور بعض لوگوں نے اسے کمل زبانی یاد کیا۔

ال اس کے ۲۲ شروح وحواثی لکھے سے اور بعض لوگوں نے اسے کمل زبانی یاد کیا۔

ماو ذوالقعدہ ۲۵ مجری بروز چہار شنبہ (بدھ کے دن) آپ نے ہدایہ کی تھنیف ماو ذوالقعدہ ۲۵ میں بروز چہار شنبہ (بدھ کے دن) آپ نے ہدایہ کی تھنیف

ماہِ ذوالقعدہ ۵۷۳ہجری بروز چہار شنبہ (بدھ کے دن) آپ نے ہدایہ کی تصنیف شروع کی اور نہایت عرق ریزی کے ساتھ مسلسل تیرہ سال تک اس طرح معروف رہے

251

مجلس میں بہت لطف آیا اور پیروی کے لئے اس قدر کافی ہے۔ (تغییر روح البیان جلدہ صفحہ ۵۲)

معلوم ہوا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضور سیدِ عالم متعلوم ہوا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ذکر کے وقت تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے اور حضرت اسلمیل حقی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کاعقیدہ بھی اس عبارت سے واضح ہے کہ پیروی کے لئے ای قدر کافی ہے۔

قطب الأقطاب حضرت قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان مة في ١٣٣٢ ججرى)

سلطان المشائخ حضرت مجوب اللى نظام الدين ادلياء رحمة الله تعالى عليه فرمات سطح كريس نامى ايك شخص نے ايك برات خواب ميں ديكھا كہ ايك قبہ ہے اور لوگوں كا ايك جوم اس قبہ كرد جمع ہے۔ ان ميں سے ايك چھوٹے قد كا آ دى بار باراس قبے كے اندر آ تا جاتا ہے اور لوگوں كے سوالوں كے جوابات لا كر انہيں بتا تا ہے۔ رئيس نے پوچھا كہ اس قبے ميں كون ہے جو قبے كے باہر آ تا جاتا ہے۔ لوگوں نے كون ہے جو قبے كے باہر آ تا جاتا ہے۔ لوگوں نے كہا كہ اس قبے ميں حضرت رسالت ما برائي تا تا ہے۔ لوگوں نے مسعود رضى الله تعالى عنہ بيں جو قبے كے اندر آئے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہ بيں جو قبے كے اندر آئے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہ بي جو قبے كے اندر آئے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہ كے پاس كيا اور جس نے ان سے كہا كہ رسول الله عليہ عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہ كے پاس كيا اور جس نے ان سے كہا كہ رسول الله عليہ عنہ كے پاس كيا اور جس نے ان سے كہا كہ رسول الله عليہ كے ميں آ ہے كی زيارت سے مشرف ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور باہر آ کر فرمایا کہ رسولِ خدا آلیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تجھ میں اس کی المیت نہیں کہ تو مجھے دکھے سکے ،لین جا! اور میں اس کی المیت نہیں کہ تو مجھے کو بھیجے ہو وہ پہنچا ہے لیکن میرا سلام بختیار کا کی کو پہنچا اور ان سے کہہ کہ ہر رات جو تخذیم مجھ کو بھیجے ہو وہ پہنچا ہے لیکن تین را تیں الیک گزریں کہ وہ تخذ نہیں پہنچا۔ اس رکاوٹ کا باعث خدا کرے کہ خیر ہو۔ رئیس کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو فوراً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ رسول اکرم الله نے آ پ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سلام ساتو تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔
سلام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سلام ساتو تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔
سلام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سلام ساتو تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔
(سیرالا ولیاء صفحہ ۱۱۱) فوائد الفواد مجل نہم صفحہ ۱۹۷)

#### 250

بوئة تحريفرمات بين - تَنْحُصِيْصُ الْقِبُلَةِ لِتَعْظِيْمِهَا. مَرْحَ فَقَا كَلَمُ اللهِ تَعْدَكُونَهُ مِنْ الْكَلِيمَةِ الْمُعْظِمِينَ مِنْ اللهِ اللهِ الْمُعْظِمِينَ الْمُ

ترجمہ: قبلہ کی جانب تمو کئے سے اس کی تعظیم کے لئے منع کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ جلداصفحہ ۵۵)

معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تعظیم کے لئے معظم ایعنی جس کی تعظیم کرنا ہے اس کا سامنے ہونا اور دیکھنا ضروری نہیں۔ اس لئے پاخانہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے سے کعبہ شریف چاہے ہزاروں کلومیٹر دور نگاہوں سے اوجمل ہو پھر بھی اس کو کعبہ شریف کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔

(س) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالی عنه سے حدیث شریف مروی ہے۔
کانَ اَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم یَقُوعُونَ بَابَهٔ بِالْاَظَافِرِ.
ترجمہ: رسول الله الله الله علیہ الله تعالی عکیه وروازهٔ مبارک پر ناخنوں سے دروازهٔ مبارک پر ناخنوں سے درستک دیے تھے۔ (شفا شریف جلد اصفی ۱۳۳)

حضرت ملاعلى قارى الله حديث كى شرح مين فرماتے بيں -اَى صَوْبًا خَفِيْفًا وَ دَقًا لَطِيْفًا تَعْظِيْمًا وَ تَكُرِيْمًا وَ تَشُرِيْفًا.

ای صوب المجالی کی تعظیم و تکریم اور ان کی تو قیر کے لئے ضربِ خفیف سے ترجمہ :حضو تعلیق کی تعظیم و تکریم اور ان کی تو قیر کے لئے ضربِ خفیف سے بہت ہلکی دستک دیتے تھے۔ (شرح الشفا مح نسیم الریاض جلد اسفی ۱۹۵۵)
معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ناخنوں سے ہلکی دستک دینا بھی صاحبِ خانہ کی تعظیم ہے۔

حضرت امام تقی الدین سکی کاعقیده (رضی الله تعالی عند متونی ۲۵۷جری)

حضور کا جسم ہے سماریہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حضور سبدِ عالم نورِ مجتمع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات میں ہے ایک خصوصیت میں ہے ایک خصوصیت میہ کی روشی میں اور خصوصیت میہ میں کے کہ آپ کے جسمِ اقدی کا سایہ بیں پڑتا تھا۔ نہ سورج کی روشی میں اور نہ چاندگی چاندنی میں ۔ بہی عقیدہ صحابہ ، تا بعین اور تمام بزرگانِ دین کا ہے جس کی تفصیل کتابوں میں مذکور ہے۔ اس مقام پر بطورِ اختصار چندا ہم شخصیتوں کے عقیدے ملاحظہ ہوں

اميرالمؤمنين حضرت عثان غني كاعقيده

(رضى الله تعالى عنه \_ وصال ٣٥ جرى)

رئيس المفترين حضرت علامه امام منى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٠١) تحريفرهات بير \_ قَالَ عُشُمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ إِنَّ اللهُ مَا اَوُقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِنَالًا يَضَعَ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّل .

ترجمہ : حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضوط کی ہارگاہ میں عرض کیا کہ خدِ ا تعالیٰ عنہ نے حضوط کی ہارگاہ میں عرض کیا کہ خدِ ا تعالیٰ نے آپ کا سامیہ زمین پرنہیں ڈالا تا کہ کوئی انسان اس پر اپنا قدم نہ رکھے دے۔ (تغییر مدارک جلد اصفی ۱۰۳)

اس مدیث شریف سے حضور علی کے جسم اقدس کا سایہ نہ ہونے کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ واضح طور پر معلوم ہوا جس کی تائید خود حضور عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے سامنے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پیش کیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں فرمایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت علامہ امام سفی کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ حضو تعلیق کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا ، ورنہ اس حدیث شریف کو بلا تر دید اپنی تغییر میں ہرگر تحریر نہ کرتے۔

حضرت ذکوان تا بعی کاعقیده (رضی الله تعالی عند)

حضرت علیم ترندی نے آپ سے روایت کیا۔

سلطان المشائخ حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان منوني ٢٥٥ جري)

حضرت میر عبدالواحد بگرای رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۵ یا جری) تحریفر ماتے ہیں۔
وقع سلطان المشائ باجمع ازیاراں خود نشستہ بودند تا گہاں برخاستند و باز
بنشستند حاضرین مجلس از حضرت ایشاں پرسیدند کہ برخاستن چہ بود۔ گفتند
درخانقاہ پیر دشکیر ماسکے بود۔ امروز بصورتِ آل سگ سگے دیگر درنظر من آ مہ
کہ درکوچہ می گذشت من معظیم آل سگ استادہ شدم۔ (سیح سائل صفیه ۵)
ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت سلطان المشائخ محبوب الی نظام الدین اولیاء
قدس سرۂ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ناگاہ کھڑے ہوگئے۔ پھر
بیٹے گئے۔ حاضر بن مجلس نے آپ سے دریافت کیا حضور کس بناء پر کھڑے
ہوے؟ فرمایا کہ ہمارے پیر دشکیر کی خانقاہ میں ایک کا رہتا تھا۔ آئ ای
صورت کا ایک کتا مجھے نظر آیا کہ اس کی میں گزر رہا ہے۔ میں اس کتے کی
تعظیم کی خاطر اٹھا تھا۔ (سیع سائل شریف مترجم صفیہ ۱۳۳)
حس بزرگ کے نزدیک ایسے کئے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے، سرکارِ اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں اس کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

قَالَ ابُنُ سَبُعِ مِنُ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَوْرًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي كَانَ لَوْرًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي كَانَ لَوْرًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ اَوِالْقَمَرِ لَا يَنْظُولُهُ ظِلَّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيْثُ قُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ وَاجْعَلْنِي نُورًا.

ترجمہ ابن سنع نے کہا یہ حضور اللہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پڑنیں پڑتا تھا۔ اس لئے کہ وہ نور تھے۔ تو جب چاند وسورج کی رقشیٰ میں وہ چلتے تھے تو سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض آئمہ نے کہا کہ اس خصوصیت پر حضوطی کی وہ حدیث شاہد ہے کہ جس میں آپ کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنا دے۔ (خصائص کبری جلداصفیہ ۱۲۸)

منقول ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنا دے۔ (خصائص کبری جلداصفیہ ۱۲۸)

ان تحریروں سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بھی ظاہر ہوگیا کہ حضوطی کے جسم اقدیں کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ ساتھ ہی حضرت امام ابن سبع کا بھی بھی عقیدہ ثابت ہوگیا۔

### امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۱۰۳۵ جری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ نا جاراو را سایہ نبود۔ درعالم شہادت سایہ ہر مخص از مخص لطیف ترست۔ وچوں لطیف تر از دے در عالم نہ باشد او را سایہ چہ صورت دارد۔ ترجمہ: بیشک حضور علیاتے کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی وجیر بیہ ہے کہ مالم

شہادت میں ہر چیز ہے اس کا سابہ لطیف ہوتا ہے اور حضور اللے ہے لطیف کا سابہ لطیف کا سابہ سے اور حضور اللے ہے۔ لطیف کا سابہ س صورت سے ہوسکتا ہے۔
کا کنات میں کوئی چیز نہیں تو پھر آپ کا سابہ س صورت سے ہوسکتا ہے۔
( مکتوبات شریف جلد اصفی ۱۸۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

مرگاہ محمد رسول اللہ از لطافت علی نہ بود خدائے محمہ مچکونہ علی باشد۔
ترجمہ: جب محمد رسول اللہ علیہ کے لئے لطیف ہونے کے سبب سایہ
نہیں ہے تو حضور علیہ کے خدا کے لئے کیے سایہ ہوسکتا ہے۔
نہیں ہے تو حضور علیہ کے خدا کے لئے کیے سایہ ہوسکتا ہے۔
( کمتوبات شریف جلد ۲ صفحہ ۲۳۷)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُرِى لَهُ ظِلَّ فِي شَمُس وَلَا قَمُر.

ترجمہ: حضّورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہ سورج کی دھوپ میں۔(خصائص کبریٰ جلداصفہ ۱۸)
میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاند نی میں۔(خصائص کبریٰ جلداصفہ ۱۸)
حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث شریف کو روایت کیا تو ثابت ہوگیا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضوط کے جسم کا سایہ کسی چیز کی روشن میں نظر نہیں آتا تھا اور اس بنیاد پر حکیم ترفدی کا بھی یہی عقیدہ ثابت ہوا۔

امام الزمال حضرت علامه قاضى عياض كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ۱۳۸۸ جمری)

آپ حریر قرماتے ہیں -مَاذُ کِوَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمْرِ لِاَنَّهُ كَانَ نُورًا مَاذُ كِوَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمْرِ لِاَنَّهُ كَانَ نُورًا ترجمہ: یہ جو بیان کیا گیا کہ سورج اور جاند کی روشی میں حضور اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہیں پڑتا تھا تو اس لئے کہ حضور اللہ فیور تھے۔ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہیں پڑتا تھا تو اس لئے کہ حضور اللہ فور تھے۔ (شفاشریف جلدا صفحہ ۲۲۲)

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اس تحریر سے بالکل واضح ہے کہ نور مونے کے سبب حضوطان کا سارنہیں بڑتا تھا۔ ہونے کے سبب حضوطان کا سارنہیں بڑتا تھا۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان -متوفي اا ۱۹ جمری)

رسی بند میں اللہ تعالی عندی صدیف تول کرنے پھر علامہ سیوطی علیم ترندی سے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عندی حدیث قل کرنے کے بعد حضرت امام ابن سیع سے اس پرشہادت اس طرح پیش فرماتے ہیں۔

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## وسيليه

جس کے ذریعے کس سے قرب اور نزد کی حاصل کی جائے ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔
(التعریفات صفحہ ۲۲۵) صحابہ کرام اور تمام بزرگانِ دین بلکہ خود حضور سید المرسلین علیہ الصلاة التسلیم کا بہی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ۔ تفصیل ملاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم \_ وصال اقدی اا ہجری بمطابق ۲۳۲ عیسوی) حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ۔

إِنَّ رَجُلا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُدُعُ اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَىٰ فَامَرَهُ اَنْ يَتَوَصَّا فَيَحُسُنَ وُضُوءَ هُ وَيُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ وَيَلْعُوبِهِلْمَا فَادُعُهُ قَالَ فَامَرَهُ اَنْ يَتَوَصَّا فَيَحُسُنَ وُضُوءَ هُ وَيُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ وَيَلْعُوبِهِلْمَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَلِّى اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ فَعَلَ الرَّجُلُ فَقَامَ وَقَدُ الْمَرَدِ.

ترجمہ: ایک اندھا آ دی حضور اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ ہے دعا کریں کہ وہ جھے آ نکھ والا کر دے ۔ حضور علیات نے فرمایا اگر تو چاہت قو میں تیرے لئے دعا کروں ۔ اور اگر تو چاہت قو مبر کرلے کہ وہ تیرے لئے بہتر ہے ۔ عرض کیا کہ دعا فرما کیں ۔ حضور علیات نے اے تم دیا کہ اچھا وضو کرو ۔ وورکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو ۔ اے اللہ! میں تجھ سے مانگا ہوں اور تیری طرف مجمع اللہ کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں جو نی کرحت میں ۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس جیں ۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حضور علیات کی مرف اپنی اس عاجت میں توجہ کرتا ہوں ، تو اسے پوری فرما دے ۔ اے اللہ! میرے بارے میں حضور علیات کی شفاعت قبول فرما تو وہ محض جب آپ کے فرمانے کے میں حضور علیات کی شفاعت قبول فرما تو وہ محض جب آپ کے فرمانے کے میں حضور علیات کی شفاعت قبول فرما تو وہ محض جب آپ کے فرمانے کے میں حضور علیات کی شفاعت قبول فرما تو وہ محض جب آپ کے فرمانے کے

حضرت مجدد الف ٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تحریروں سے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ لطیف چونکہ کا کنات میں کوئی چیز نہیں ، اس لئے آب کا سارنہیں ہوسکتا۔

شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دیلوی بخاری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان منونی ۱۰۵۲ جری)

آپ تحرير فرماتے ہيں۔

نبود مرآ ل حضرت صلّی الله تعالی علیه وسلّم را سایه نه در آفاب و نه در قمر ـ مرجمه : حضور علی کا سایه نه سورج کی دهوپ میں پڑتا تھا نه جاند کی

جإندني من \_ (مدارج النوة جلد اصفحه ٢١)

اور تحریر فرماتے ہیں۔

چوں آں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین نور باشد نور را سایہ نباشد۔ ترجمہ: حضور علی اللہ مرایا نور ہیں اور نور کے لئے سایہ ہیں ہوتا۔

(مدارج النوة جلد اصفحه ١١٨)

شع محقق رحمة الله تعالى عليه كاعقيده ان تحريرون سے بالكل ظاہر ہے كه حضور عليك الله عليه كام عليه كاعقيده ان تحريرون سے بالكل ظاہر ہے كه حضور عليك كله سے بعد ماقدس كا سابيبيں برئتا تھا۔

سراح البند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ
(علیہ الرحمۃ والرضوان ۔متوفی ۱۲۳۹ ہجری)
آپ حضور سید عالم نور مجسم اللہ کے جسم اقدس کی خصوصیات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔
وسایہ ایشاں برزمیں ندمی افقاد۔
ترجمہ: آپ کا سابہ زمین پڑہیں پڑتا تھا۔ (تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۲۱۹)
آپ کا عقیدہ اس تحریر سے بالکل واضح ہے۔

ngang gan makilong dibin yang dan magan Li 1 Calin makilong dibin dibin dibin magan صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقِهِ الْعَبَّاسِ وَالنَّحِلُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ.

ترجمہ: پجر حفرت عمر رضی الله تعالی عنه نے لوگوں کو خطاب کرتے

ہوئے فرمایا کہ رسول الله اللّه علیہ حفرت عباس کے ساتھ ویبا ہی سلوک کرتے

تقے جیبا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ لہذا اے لوگو! رسول الله اللّه اللّه اللّه الله کی کہ ساتھ حضور کا طریقہ اپناؤ اور انہیں خدا تعالی کی

بارگاہ میں وسیلہ بناؤ! (فتح الباری شرح بخاری جلد اصفی ۱۳۲۳)

ان احادیثِ کریمہ سے حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ وہ حضور سیدِ عالم اللہ اللہ بنایا کرتے ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوخود وسیلہ بنایا اور دوسروں کو انہیں بنانے کا حکم دیا تا کہ یہ ٹابت ہو جائے کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنایا اور دوسروں کو انہیں بنانے کا حکم دیا تا کہ یہ ٹابت ہو جائے کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے اور پھر کسی صحابی نے ان کے اس قول وعمل پر اعتراض نہیں کیا، جس سے غیر نبی کو وسیلہ بنانے پر صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہوگیا۔

حضرت المير مُعاويه كاعقيده (رضى الله تعالى عنه \_ وصال اقدس ٢٠ ہجری)

حضرت آس بن ما لك رض الله تعالى عنه سے روایت ہے۔
اِنَّ السَّمَاءَ قَحَطَتُ فَخَرَجَ مُعَاوِیةُ ابْنُ آبِی سُفُیانَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ وَاهُلُ دِمِشُقَ یَسْتَسُقُونَ فَلَمَّا قَعَدَ مُعَاوِیةُ عَلَی الْمِنْبِ قَالَ ایْنَ یَزِیدُ بُنُ الْاسُودِ الْجَرُشِیُ قَالَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَاقْبَلَ یَتَخَطّی فَامَرَهُ مُعَاوِیةُ فَصَعِدَ الْمِنبَرَ فَقَعَدَ الْجَرُشِیُ قَالَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَاقْبَلَ یَتَخَطّی فَامَرَهُ مُعَاوِیةٌ فَصَعِدَ الْمِنبَرَ فَقَعَدَ عِنْدَ رِجُلَیهِ فَقَالَ مُعَاوِیةٌ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیُکَ الیُومَ بِخَیْرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیُکَ الیُومَ بِخَیْرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیُکَ الیُومَ بِخَیْرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیَکَ الیُومَ بِخیرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیَکَ الیُومَ بِخیرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُ إِنَّا نَسْتَشُفِعُ الیَکَ الیَومَ بِخیرِنَا وَاقْصَلِنَا اللَّهُمُ النَّاسُ ایکینَ او شَکَ اللهِ فَرَفَع یَزِیدُ وَرَفَع النَّاسُ ایکِیهُمْ فَمَاکَانَ اَوْشَکَ اَنُ ثَارَتُ سَحَابَةٌ فِی الْمَغُرِبِ وَمَنْ لَهُ ارْبُحَ فَسَقَیْنَاحَتی کَادَ النَّاسُ لَا یَتَصِلُونَ الی مَنَازِلِهمُ.

ترجمہ بارش نہیں ہوئی قط پڑھیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنداور دمش کے لوگ نماز استنقاء کے لئے نکلے۔ جب حضرت امیر معاویہ منبر پر بیٹھے تو فرمایا پرید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ راوی نے کہا کہ لوگوں

مطابق كام كرك كمرا مواتو آكه والا موكيا\_

(ترندی شریف جلد اصفحه ۱۹۷ خصائص کبری جلد اصفحه ۲۰۱)

امام ترفدی نے فرمایا کہ بیر حدیث سی ہے اور علامہ سیوطی نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث کو امام ترفدی نے فرمایا کہ اس حدیث امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا اور بیمق نے الدلائل والدعوات میں اس حدیث شریف کوروایت کر کے فرمایا کہ سی ہے اور ابوقعیم نے اسے معرفہ میں روایت کیا۔

اس حدیث شریف سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضور اللہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر شرک ہوتا تو حضوط اللہ اپنے وسیلہ سے دعا کرنے کے لئے اس نابینا کو ہرگز تھم نہ فرماتے۔

حضرت عمرِ فأروقِ اعظم كاعقيده (رضى الله تعالى عنه ـ وصال اقدس٢٣ ججرى)

حضرت انس بن ما لک رضي الله تعالی عند سے روایت ہے۔

إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اِسْتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسُّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتَوسُلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا فَتَوسُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَلَى اللَّهُ ا

ترجمہ: جب لوگ قبط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کہتے اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہمیں تو سیراب فرماتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنی نبی کے پچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، ہر مرتبہ پانی برس وسیلہ بناتے ہیں۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، ہر مرتبہ پانی برس رئی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، ہر مرتبہ پانی برس

حضرت علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۸۵۲ بجری) اس حدیث حضرت علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۵۲ بجری) اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَریف کی شرح میں حضرت عبدالله بن مَدَوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله تعالی عَلیْهِ وَسَلَّمَ

فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله تعالى صَلَيْ وَسَوَلَ اللهِ صَلَى النَّاسَ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَرِى لِلْعَبَّاسِ مَا يَوَى الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فَاقْتَلُوا أَيْهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَرِى لِلْعَبَّاسِ مَا يَوَى الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فَاقْتَلُوا أَيْهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَرِى لِلْعَبَّاسِ مَا يَوَى الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فَاقْتَلُوا أَيْهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَرِى لِلْعَبَّاسِ مَا يَوَى الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ فَاقْتَلُوا أَيْهَا النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### حضرت امام اعظم ابوحنیفه کاعقیده (رمنی الله تعالی عنه منوفی ۱۵۰ جری)

آپ کا نام نامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم و امام اسلمین ہے۔ آپ فارس کے بادشاہ نوشیروال کی اولاد سے ہیں۔سلسلۂ نسب اس طرح ہے۔نعمان بن ثابت بن ثابت بن قیس بن بزدگرد بن شہریار بن برویز بن نوشیروال۔ بن تعمان بن قیس بن بزدگرد بن شہریار بن برویز بن نوشیروال۔

آپ کے دادا مشرف با اسلام ہوکر کوفہ شہر میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہیں آپ ، ۱۹۸۰ جمری میں پیدا ہوئے۔ وہیں آپ ، ۱۹۸۰ جمری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ ثابت اپنے بچپن کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے ان کے لئے اور ان کی اولاد میں خیرو برکت کی دعا فرمائی۔

آپ کے ذمانہ مبارکہ میں تقریباً بائیس صحابہ زندہ ہتے ، جن میں سے سات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔خصوصاً حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن اوفی، حضرت معقل بن بیار اور واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اور حضرت انس و حضرت جابر و حضرت وائلہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اور حضرت کی ہیں۔

حدیث شریف میں آپ کے متعلق بٹارت بھی دی گئی ہے جیا کہ محدثِ زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں ۔ ''میں کہتا ہوں کہ حضور سیدِ عالم علیہ نے سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث شریف میں بٹارت دی ہے جے ابولیم نے حلیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کو کان العِلمُ بِاللّٰورَیّا کَتَنَا وَلَهُ وَجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ. لیعنی اگر علم شریا پر پہنے جائے تو فارس کے جواں مردوں میں سے رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ کی جواں مردوں میں سے ایک جواں مردوراس تک بہنے جائے گا۔

(تبيض الصحيفه في مناقب الامام ابي حنيفه اردو صفحه ٢)

اور فرماتے ہیں کہ جم طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله عند الله عند کے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ فرمایا کو گان الله یُن مُعَلَّقًا بِالثُورَیَّا لِتَنَاوَلُهُ نَاسٌ مِنُ اَبْنَاءِ فَارِسَ. لِعِن اگر دین ثریا میں معلق ہوجائے تو یقیناً فارس کے لوگ اسے حاصل اَبْنَاءِ فَارِسَ. لِعِن اگر دین ثریا میں معلق ہوجائے تو یقیناً فارس کے لوگ اسے حاصل

 $\frac{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)}{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)} = \frac{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)}{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)} + \frac{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)}{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)} + \frac{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)}{\operatorname{def}_{\mathcal{A}}(x,y)}$ 

نے انہیں پکاراتو وہ قدم بردھاتے ہوئے نمودار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے علم سے منبر پر چڑھے اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے ۔ پر حضرت امیر معاویہ نے دعا کی کہ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں یزید بن اسود کو سفارش امیر معاویہ نے دعا کی کہ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں بزید بن اسود کو سفارش کضہراتے ہیں ۔ بزید! اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے! تو حضرت بزید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری کہ مغرب کی طرف بادل کا ایک کھڑا ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ہوا بھی چلی اور ہم پر ایسی بارش ہوئی کہ اپنے گھروں تک پنچنا دشوار ہوگیا۔ (طبقات ابن سعد جلد عصفی سمیر)

اس مدیث شریف سے ثابت ہوا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کو دسیلہ بنانا جائز ہے اور آپ کے اس ممل کا صحابہ وتابعین میں سے کسی نے انکارنہیں کیا تو اس مسئلہ میں ان کا اجماع بھی ثابت ہوگیا۔

حضور سيّدنا شخ عبدالقادر جبلاني كاعقيده (رضى الله تعالى عند وصال اقدس الاه جمرى)

حضرت علامہ نورالدین قطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو اللہ المحال الوالئہ المحری) میں ہم کو قاضی القصاۃ ابوصال الوائی بن خر عبدالزاق بن شخ الاسلام می الدین ابو محد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں خبر دی ۔ انہوں نے کہا ہم کو شخ ابو عبدالزاق نے خبر دی اور (۱۹۰ ہجری) میں ہم کو شخ ابو محمد الحدین قرشی شافعی نے قاہرہ میں خبر میں ہم کو شخ ابو محمد الحدین فقیہ ابو عمران مولیٰ بن احمد بن الحسین قرشی شافعی نے قاہرہ میں خبر دی ۔ ان دونوں نے کہا کہ (۱۹۲ ہجری) میں ہم کو شخ پیشوا ابوائحن قرشی نے دمش میں خبر دی ۔ ان دونوں نے کہا کہ (۱۹۲ ہجری) میں ہم کو شخ پیشوا ابوائحن قرشی نے دمش میں خبر دی کہ میں نے شخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا دہ فرماتے تھے۔ دی کہ میں نے شخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا دہ فرماتے تھے۔ اذا سائٹ ہم اللہ حَاجَةً فَاسُنَانُوهُ بِیُ.

ادا میانی الله تعالی سے کوئی حاجت طلب کروتو میرے وسلے سے ترجمہ: جب تم الله تعالی سے کوئی حاجت طلب کروتو میرے وسلے سے کردی میں اللہ تعالی کے دیا ہے۔ کا میں کی کے دیا ہے۔ کوئی حاجت طلب کروتو میرے وسلے سے کہ میں کا میں کی کا میں کی کے دیا ہے۔ کوئی حاجت طلب کروتو میں کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے کہ کوئی کی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے کہ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کی کروتو میں کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کی کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کے دیا ہے۔ کوئی کے

طلب کرو۔ (پہتہ الاسرار صفحہ ۲۳) طلب کرو۔ (پہتہ الاسرار صفحہ ۲۳) حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے وسیلہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

#### 263

بخاری اور حضرت امام مسلم وغیرہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شاکر دی ہے باہر نہیں ہو سکتے۔

زرقانی شارح مؤطا نے حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی روایت کردہ صدیثوں کی تعداد میں کئی قول نقل کئے ہیں۔ اول یہ کہ آپ کے مرویات پانچ سو ہیں۔ دوسرے یہ کہ سات سو ہیں۔ چوتھے یہ کہ ایک ہزار سے کچھزائد ہیں۔ چوتھے یہ کہ ایک ہزار سے کچھزائد ہیں۔ چوتھے یہ کہ ایک ہزار سات سو ہیں۔ یانچویں یہ کہ چھسوسر سٹھ ہیں۔

اور غیرمقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف سترہ حدیثیں پنجی ہیں اور ثبوت ابن خلدون کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ ابنِ خلدون کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ اس کا قول ہے بلکہ اس نے دوسرے کا قول حکلیۂ نقل کیا ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس نے سبعماً نہ لکھا تھا اور کا تب کی غلطی سے سبعہ عشر ہو گیا۔ یا ازراو حمد قصدا ایسا کیا گیا۔ اس لئے کہ بقول حضرت ملا علی قاری، حضرت اہام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تراس مائل حل فرمائے ہیں جن میں سے ارتمیں ہزار مسائل عل فرمائے ہیں جن میں ہیں۔ ہزار مسائل عالمات کے بارے میں ہیں۔

تو اگر آپ کو صرف سترہ حدیثیں بینی ہوتیں تو استے زیادہ مسائل آپ ہرگز حل نہیں کر سکتے تھے، نہ علامہ ذہبی شافعی تذکرہ الحفاظ میں آپ کا ذکر حفاظ حدیث میں کرتے، نہ اکا بر علائے حدیث آپ کو اپنا شخ بناتے ، نہ آپ کے لئے امام کا لقب سلیم کرتے، نہ محدثِ زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اور دیگر علائے سلف آپ کے نفل و مناقب میں بوی بوی بری کتابیں لکھتے۔

غرضیکہ غیر مقلدوں کا یہ پروپیگنڈہ کہ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوصرف سترہ حدیثیں بینچی ہیں بالکل جموث ہے۔ اسے وہی شخص سیح مان سکتا ہے جے آپ کے علم سے حسد ہوگا اور یا تو وہ آپ کے علم سے جاہل ہوگا ، جو آپ کی مروبیات کو دیکھنا چاہے وہ موطا امام محمد ، کتاب الآثار ، کتاب الخراج ، سیر کبیر اور حضرت امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ، کتاب الخراج ، سیر کبیر اور حضرت امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ، کتاب الامالی مجرد بن زیاد وغیر ہا کا مطالعہ کرے۔ ان میں امام اعظم کی روایت کردہ کئی سو حدیثیں سیح اور حسن ملیں گی۔

آپ کی تقنیفات، فقد اکبر، کتاب الوصیة ، کتاب العالم واضعلم اور کتاب المفقو د وغیره بین \_ آپ کا وصال ۱۵۰ ججری میں ہوا \_ مزارِ اقدس بغداد شریف کے خیزراں قبرستان میں

 $\frac{\log t - \log \left(\frac{1}{2} \log (\frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2} \log (\frac{1}{2} \log (\frac{1}{2}$ 

كركيل مير (تميين الصحيفه اردومنحه)

ان احادیثِ کریمہ میں''ابنائے فارس'' اور''رجالِ فارس'' ہے۔ حضرت سیدنا امام عظم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔

آپ نے چار ہزار مشائخ تابعین و تیج تابعین سے حدیث و فقہ حاصل کیا جن ہیں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق، نافع مولی ابن عمر، موئی بن ابی عائشہ، سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، سعید بن مسروق، سلمہ بن کہیل، سلیمان بن مہران اعمش، طاؤس بن کیسان، عبدالله بن دینار، عبدالرحمٰن بن ہر مزاعرج، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی الرتضی، ولید بن سرت مولی عمر بن الخطاب اور ہشام بن عروہ بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم۔ الرتضی، ولید بن سرت مولی عمر بن الخطاب اور ہشام بن عروہ بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم۔ الرتضی، ولید بن سرت مولی عمر بن الخطاب اور ہشام بن عروہ بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم۔ مرکارِ اقد س علیم علوم میں کامل ہونے کے بعد گوشہ شینی کا ادادہ فرمایا تو ایک دات آپ سرکارِ اقد س علیم شرف ہوئے۔ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا اب البیم ورکارِ اقد س کو الله تعالی نے میری سنت زندہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہوتے آپ گوشہ شینی کا ادادہ ہرگز نہ کریں۔ اس بثارت کے بعد آپ درس و قدریس اور مسائل شرعیہ کے اجتہادہ کا ادادہ ہرگز نہ کریں۔ اس بثارت کے بعد آپ درس و قدریس اور مسائل شرعیہ کے اجتہادہ

کا ارادہ ہرگز نہ کریں۔اس بٹارت کے بعد آپ درس و تدرلیں اور مسائل شرعیہ کے اجتہاد و استنباط میں مشغول ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کا غد ہب ساری دنیا میں پھیل کیا۔ استنباط میں مشغول ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کا غد ہب ساری دنیا میں پھیل کیا۔ آپ کے شاگر دوں کا ذکر بعض محدثین آپ کے شاگر دوں کا ذکر بعض محدثین

اپ کے سامرد ہے جار ہوتے من میں جے چند بزرگوں کے اسائے کرامی ہے ہیں۔امام نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ان میں سے چند بزرگوں کے اسائے کرامی ہے ہیں۔امام ابو پوسف، امام محمد، امام زفر،حسن بن زیادلؤلؤی ، ابومطیع بلخی ،عبداللہ بن مبارک، وکیع بن

جراح، زكريا بن ابی زائده حفص بن غیاث نخعی، رئیس الصوفیه داؤد طائی، پوسف بن خالد، جراح، زكریا بن ابی زائده حفص بن غیاث نخعی، رئیس الصوفیه داؤد طائی، پوسف بن خالد،

اسد بن عمر و اور نوح بن مریم وغیرہ ہم۔ رضی اللہ تعالی سہم۔
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسائل کے اجتہاد اور احکام کے استنباط کی مشغولیت کے سبب روادیتِ حدیث کا بہت کم موقع ملا۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وامور خلافت کی مشغولیت کے سبب حدیث کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت روایت کا اتفاق کم ہوا۔ گر اس کے باوجود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیثوں کی پندرہ مندیں جمع کی گئی ہیں اور آپ کے شاگردا کا برمحد ثین کے شیون کردہ حدیثوں کی پندرہ مندیں جمع کی گئی ہیں اور آپ کے شاگردا کا برمحد ثین کے شیون میں شار کئے سی بین جراح ، مسعر بن کدام ، عبداللہ بن میں شار کئے سی جیس جیسے بیٹی بن معین ، وکیع بن جراح ، مسعر بن کدام ، عبداللہ بن میارک ، امام ابو یوسف، احمد بن ضبل اور بالواسطہ اصحابِ صحاح ستہ یعنی حضرت امام مبارک ، امام ابو یوسف، احمد بن ضبل اور بالواسطہ اصحابِ صحاح ستہ یعنی حضرت امام مبارک ، امام ابو یوسف، احمد بن ضبل اور بالواسطہ اصحابِ صحاح ستہ یعنی حضرت امام

تی کی طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت طلب کرو۔ اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فرمائےگا۔ (شفاشریف جلدِ صفحہ ۳۳) شفاعت قبولِ فرمائےگا۔ (شفاشریف جلدِ صفحہ ۳۳) حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ان کا عقیدہ ظاہر ہے کہ حضوقات خدا تعالی کی بارگاہ میں لوگوں کے وسیلہ ہیں۔

> حضرت امام شافعی کاعقبیرہ (رضی اللہ تعالی عنہ۔متوفی ۲۰۱۳ ہجری)

علامه خطیب بغدادی (متوفی ۲۳۳ جری) تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي آيَّامٍ هُوَ بِبَغُدَادَ كَانَ يَتُوسُلُ بِالْإِمَامِ آبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَجِيءُ إِلَى ضَرِيْجِهِ يَزُورُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوسُلُ إِلَى اللَّهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ.

ترجمہ: خضرت اہام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں بغداد میں تھے۔
حضرت اہام اعظم رضی للہ تعالی عنہ سے توسل کرتے۔ ان کی قبر پر حاضر ہوکر
اس کی زیارت کرتے، انہیں سلام کرتے۔ پھراپی حاجت پوری ہونے کے لئے
اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے۔ (تاریخ خطیب بغدادی جلداصفی ۱۲۳)
اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے۔ (تاریخ خطیب بغدادی جلداصفی ۱۲۳)
اور علامہ ابنِ حجر کی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۲۵۴ جری) لکھتے ہیں کہ حضرت اہام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔

الُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِى وَهُمُ النَّهِ وَسِيُلَتِى ارْجُوبِهِمُ اعْطَى غَدًا بِيَدِ الْيَمِيْنِ صَحِيْفَتِى

ترجمہ: لینی آل نی میرے لئے ذریعہ نجات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لئے وسیلہ ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے طفیل کل (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے واہنے ہاتھ میں دےگا۔ (صواعق محرقہ صفحہ ۱۸۰)

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنه کا عقید: ان روایتوں سے بالکل واضح ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنه کی وفات کے بعد ان کو اپنی حاجت کے لئے وسیلہ بناتے تنے اور آل رسول اللہ کو اپنے گئے وسیلہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تنے۔

بہب بنایا تو وہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے کہ اس معلیہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ حضوطانی کے ظاہر ہے کہ حضوطانی کے ظاہری وجود سے پہلے حضرت آ دم علیہ الصلوۃ والسّلام نے جو آ پ کو وسیلہ بنایا تو وہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے کہ اس وسیلہ سے ان کی تو بہ قبول ہوئی۔

#### حضرت امام ما لك كاعقبيره (رضى الله تعالى عنه\_متوفى ٩ ١٤ جرى)

فیکشفِعهٔ الله. ترجمہ:اے ابوعبداللہ! میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ علیہ کے طرف منہ کروں؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کس طرح تم اپنا اللہ علیہ کی طرف سے پھیر سکتے ہو، حالاتکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں چہرہ حضو تعلیہ کی طرف سے پھیر سکتے ہو، حالاتکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تہمارے اور تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ لہذاتم حضو تعلیہ تمہارے اور تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ لہذاتم

agenting for a sufficient side of the contract of the sufficient o

الله الله الله الله الله المختر تحرير فر مايا۔ جب آپ كے صاحبزاد في محدود في مختر الوقايد حفظ كرليا تو آپ سے وقايد كى شرح لكھنے كے لئے بہت امراد كيا، جس ميں مخترالوقايد كے بھى معلقات حل كئے جائيں۔ لہذا آپ نے صاحبزاد ہے كى خواہش كے مطابق شرح وقايد لكھنا شروع كيا ، محركتاب مكمل ہونے سے پہلے صاحبزاد ہے كا انتقال ہوگيا جس كا آپ كو بے انتہا قاتی ہوا۔

وقابید کی کل پندرہ شرطیں لکھی گئیں جن میں آپ کی شرح الیی عمرہ ہے جو ساری دنیا میں مقبول ہوکر تمام مداری عربیہ میں داخل درس ہوئی جس پر اب تک بیالیس حواثی لکھے محئے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء اس سے منتفیض ہوئے۔ یہاں تک کہ غیر مقلد جو تقلید کو گمراہی قرار دیتے ہیں وہ بھی حنفی ندہب کی اس کتاب شرح وقابیہ سے فائدہ اٹھانے پر مجبور ہوئے۔

اور آپ نے اصول فقہ میں ایک لطیف متن تنقیح کے نام سے تفنیف کیا۔ پھر اس کی شرح توضیح تالیف فرمائی جس کی شرح حضرت علامہ سعدالدین تفتازانی (متوفی ۱۹۲ میجری) نے تکوی کے نام سے کی ۔ ان کے علاوہ المقدمات الاربعہ، تعدیل العلوم (اقسام علوم عقلیہ میں) وشاح (علم معانی میں) شرح فصول الجمسین (نحو میں) کتاب الشروط اور کتاب المحاضرہ وغیرہ آپ کی اہم تھنیفات ہیں۔

یه میہ جری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک شارع آباد بخارا میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

> آپ شرح وقايداول كے ديباچہ مس تحرير فرماتے ہيں۔ اَلْعَبُدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاَقُوى الذَّرِيُعَةِ.

ترجمہ: میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ کا دسیلہ زیادہ طاقت ور ذریعہ کا دُعوتُ نے والا ہول۔
مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی اَلْمُتَوَمِّلُ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔
دَلَّتِ الْاَحَادِیْتُ عَلَی جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالْاَعُمَالِ الصَّالِحَةِ وَالذَّوَاتِ الْفَاضِلَةِ.
ترجمہ: نیک اعمال اور بزرگانِ وین سے توسل کا جواز حدیثوں سے ثابت ہے۔
اور اَقُوَی الذَّرِیْعَةِ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

المُهُوَادُ بِهِ إِمَّا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا الْمُولُدُ فِي اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِمَّا عِلْمُ الشَّرِيْعَةِ الْقُولُانُ وَإِمَّا عِلْمُ الشَّرِيْعَةِ وَالْآصُولُ وَالْكَلامِ وَإِمَّا عِلْمُ النَّفِقَةِ وَالْآصُولُ وَالْكَلامِ وَإِمَّا عِلْمُ الْفِقَةِ.

حضرت امام احمد بن صنبل کاعقیده (رضی الله تعالی عند متوفی ۱۳۲۱ جری)

حضرت علامه ببهاني عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بي \_

تَوَسَّلَ الْإِمَامُ اَحُمَدُ بُنُ حَنَبَلِ بِالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ حَتَى تَعَجَّبَ إِبْنَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ بُنِ حَنبَلٍ مِنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ حَتَى تَعَجَّبَ إِبْنَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ بُنِ حَنبَلٍ مِنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيُّ كَالشَّمْسِ لِلنَّاسِ وَكَالْعَافِيَةِ لِلْبَدَن.

ترجمہ: حضرت امام احمد بن طبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شافی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا تو امام احمد بن طبل کے صاحبزادے حضرت
عبداللہ نے تعجب کیا۔ اس پر امام احمد نے فر مایا کہ حضرت امام شافعی ایسے ہیں
جیسے لوگوں کے لئے سورج اور بدن کے لئے تندرتی۔ (شواہد الحق صفحہ ۱۹۱)
طبید و کہ حضرت امام احمد بن طبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی وسیلہ کا
عقیدہ حق ہے کہ انہوں نے خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا۔

صاحب شرح وقابير حضرت عبيداللد بن مسعود كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٢٥ جرى)

آپ کا اسم گرامی عبید الله اور لقب صدر الشریعه ثانی ہے۔ آپ کے والد کا نام مسعود اور دادا کا نام محود ہے جن کا لقب تاج الشریعہ ہے اور پردادا کا نام احمہ ہے جو صدر الشریعہ اور دادا کا نام احمہ ہے جو صدر الشریعہ اول سے مشہور ہیں۔ آخر میں آپ کا سلسلہ نسب مشہور صحابی حضرت عُبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔

آپ برے زبروست عالم، حافظ قوائینِ شریعت ، حلال مشکلات فروع و اصول، واقف رموز معقول ومنقول، محد خیلی، فقیہ بے مثیل، اصولی بے نظیر، مغسر، نحوی، نغوی، واقف رموز معقول ومنقول، محد خیلی، فقیہ بے مثیل، اصولی بے نظیر، مغسر، نحوی، نغوی، ادیب، متکلم، منطقی، اپنے وقت کے امام علوم مروجہ متعارفہ میں ضرب المثل تھے۔ آپ کے وادا تاج الشریعہ نے آپ کی پرورش اپنے سائے عاطفت میں کی، انتہائی شفقت ومحبت کے وادا تاج الشریعہ نے آپ کی پرورش اپنے سائے عاطفت میں کی، انتہائی شفقت ومحبت کے ساتھ آپ کو تمام علوم وفنون پڑھایا اور آپ کے حفظ کرنے کے لئے وقایہ تصنیف فرمایا۔ ساتھ آپ کو تمام علوم وفنون پڑھایا اور آپ کے حفظ کرنے کے لئے وقایہ تصنیف فرمایا۔ پھر جب آپ نے ویکھا کہ دوسرے لوگ این کو زبانی یاد کرنے میں سستی کرتے ہے۔

والمراج والمراج والمراج والمقابلة والمعارض والمعاجو

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُحْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فِى حَاجَةٍ وَكَانَ عُثْمَانَ لَا مُنْ حُنَفٍ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ إِنْتِ بِالْمِيضَاقِ فَتَوَصَّا أَنُم الْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَعَتَنِ ثُمَّ قُلُ اللّهُمُ فَقَالَ لَهُ إِنْتِ بِالْمِيضَاقِ فَتَوَصَّا فَمُ الْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَعَتَنِ ثُمَّ قُلُ اللّهُمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنِي الرُّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى اَ تَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّى فَيَقُضِى لِى حَاجِتِى وَاذْكُو لَنِي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى اَ تَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّى فَيَقُضِى لِى حَاجِتِى وَاذْكُو نِي الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى اَ تَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّى فَيَقُضِى لِى حَاجِتِى وَاذْكُو نَي الرَّحُلَ مَن عَاجَةٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَن عَاجَةٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَنْ مَا عَلَى عَنْمَانَ فَاجُلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّفُسَةِ فَقَالَ الْقُولُ مَا كَانَتُ لَكَ مِن حَاجَةٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَتَى كَلَّمَةُ مَعَلَى الطَّفُسَةِ فَقَالَ الْفُولُ مَا كَانَتُ لَكَ مِن حَاجَةٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَتَى كَلَّمَةُ مَاكُونَ اللّهِ يَعْمَلُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَبَالَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ مَا كُلُمُتَهُ وَلَكِنِي وَلَيْقُ مَنْ اللّهُ مَا كُلُمُتُهُ وَلَكُنِي وَلَيْقُ اللّهُ مَا كُلُهُمْ إِلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ اللّهُمُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مُنَا اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ :ایک تخص حضرت عثان بن عقان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کی مرورت کے لئے جاتا تھا۔ مرحضرت عثان اس کی طرف النفات نہیں فرماتے تھے اور نداس کی ضرورت کے سلطے میں توجہ کرتے تھے تو اس نے حضرت عثان بن عُدیف سے ملاقات کر کے اس کی شکایت کی ۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ دضوگاہ پر جا کر وضوکرہ اور مجم میں آ کر دورکعت نماز پڑھو۔ پھر دعا کروا اللہ! میں تھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نی محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں جو نی رحمت ہیں ۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے دسیلہ سے اپنے رب کی محرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری حاجت پوری فرمائے ۔ اور (یہ دعا کرتے ہوئے) اپنی حاجت کا ذکر کرو پھر شام کو میرے گائی آؤ تا کہ میں تہارے ساتھ (حضرت عثان کی خدمت میں) چلوں ۔ تو وہ خض چلا گیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا عثمان کی خدمت میں) چلوں ۔ تو وہ خض چلا گیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا عثمان کئی رضی اللہ تعالی عنہ کے وروازہ و پر آیا تو دربان آیا اور اس کا ہاتھ پکر

کیکن ظاہر یہ ہے کہ اتو کی ذریعہ سے حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مراد ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لئے سب سے طاقت ور وسیلہ حضور علیہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ۔ بہر حال صاحب شرح وقایہ حضرت عبیداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر سے ان کا عقیدہ ثابت ہے کہ سرکار اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سارے بزرگانِ دین کوخدا تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ بنانا جائز ہے اور مولانا عبدائی فرنگی محلی کا بھی یہی عقیدہ ثابت ہوا۔

امام ابن جمام صاحب فتح القدير كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان -متوفي الا ٨ جري)

اس تحریر ہے امام ابن جمام علیہ الرحمۃ والرضوان کاعقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان وسیلہ بنانا جائز ہے۔ عالم معلی علیہ وسلم کے علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفى اا ٩ ججرى) سياسية الرحمة والرضوان متوفى الله تجرى

رسیہ، رسہ و یا ہے۔ یہ سے خرر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ بن مہل بن عُدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ بن مہل بن عُدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

والمراج والمراج والمراجع والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالجة

روایت ہے۔

#### 271

برکت ایل بنده که تو رحمت و اکرام کردهٔ اور ابر آورده گردال حاجت مراب یا ندا
کندا ک بنده مغرب و کرم را که اے بندهٔ خدا و ولی وے شفاعت کن مراد نجواه
از خدائے تعالی مطلوب مراتا قضا کند حاجت مراب پس نیست بنده درمیان گر
وسیله و قادر وعظی و مسئول پروردگارست تعالی شانهٔ و در و ب بیج شابهٔ شرک
نیست چنا نکه منکر و ایم کرده و آل چنانست که توسل و طلب دعا از صالحال و
دوستان خدا در حالت حیات کند و آل جائزست با تفاق بیس آل چرا جائز نباشد۔
وفرق نیست درارواح کاملال درجین حیات و بعد از ممات گر به ترقی کمال ۔

ترجمہ: مدد طلب کرنے کی صورت صرف کبی ہے کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسلے سے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاوِ عالی میں مقرب و کرم ہے اور کہے خداو ندا! اس بندے کی برکت سے کہ جس پر تو نے رحمت و اکرام فرمایا ہے میری حاجت کو پر افرما۔ یا اس مقرب بندہ کو پکارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولی! میرے لئے شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ سے وعا کر کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے ۔ لہذا بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے ۔ قادرہ دیے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدا تعالیٰ بی ہے ۔ اس میں شرک کا شائرہ تک نہیں جیسا کہ مکر نے وہم کیا ہے خدا تعالیٰ بی ہے ۔ اس میں شرک کا شائرہ تک نہیں جیسا کہ مکر نے وہم کیا ہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے ۔ ان سے دعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالا تفاق جائز ہے۔ تو وفات کے بعد وہی بات کیوں جائز نہ ہوگی؟ کا ملین کی ارواح میں ظاہری زندگی اور وفات کے بعد صرف اتنا فرق ہے کہ آئیں اور زیادہ کمال عاصل ہوتا ہے۔ (فادئ عزیزیہ جلدا صفی ۱۰)

اس فتوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داشتے طور پر اپنا عقیدہ تحریر فرما دیا کہ بزرگانِ دین کوجس طرح ان کی ظاہری زندگی میں وسیلہ بنانا جائز ہے ایسے ہی وصال کے بعد بھی جائز ہے ادر اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے کے کہ موتا ہے اور بزرگانِ دین صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔

كراميرالمؤمنين كے ماس كے كميا تو انہوں نے إس كواسينے ساتھ مند ير بنھايا اور فرمایا کہ میں تمہاری حاجت بوری کروں گا۔ چروو مخص امیر آمؤمنین کے یہاں سے جاكر عثمان بن عُديف سے ملاقات كى اور كہا الله آب كو جزائے خير عطا فرمائے۔ امیرالمؤمنین میری ضرورت کے بارے میں کوئی توجہبیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آب نے میرے بارے میں ان سے گفتگو کی ۔عثمان بن مُنیف نے کہا میں نے ان ے مختلکونہیں کی ہے لیکن میں نے دیکھا کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے یاس ایک نابینا مخص نے آ کرائے اندھے بن کی شکایت کی رحضور علیہ نے فرمایا كياتم صبركر سكت مو؟ عرض كيار يا رسول الله! مجهد كوئى راه بتان والانبيس اوربي ميرے لئے تکلیف وہ ہے۔ تو حضور علیہ نے فرمایا کہ وضوگاہ میں جاکر وضو کرواور دو ركعت نماز يرمو \_ مجردعا كرو \_ا \_ الله! من تجه سے سوال كرتا مول اور تيرى بارگاه میں تیرے نی محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متوجہ ہوتا ہوں جونی رحمت ہیں - یا رسول الله! ميں آب كے وسيله سے اپنے رب كى طرف متوجه ہوتا ہوں كه وہ ميرى ا کھی نکلیف دور فرما دے۔ اے اللہ! تو حضور ملائے کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما اور میری شفاعت میرے بارائے میں وحضرت عثان بن عُدیف رضی الله تعالی عنه نے فرمایا خدا کی تتم ہم ابھی وہاں سے محتے ہیں تھے کہ دہ مخص آیا کویا کہ دہ اندها بی نبیس تھا۔ (خصائص کبری جلد استحدام)

بده من من ما مرایا الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه نے اس حدیث شریف کو اپنی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه نے اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں تحریفر ما کر اپنا ہے عقیدہ ثابت کر دیا کہ وصال کے بعد بھی حضور سیدِ عالم الله کے کئے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر ان کا بی عقیدہ نہ ہوتا تو بلا خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لئے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر ان کا بی عقیدہ نہ ہوتا تو بلا تر دیداس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل نہ فرماتے۔

سراج الهند حضرت شاه عبدالعزیز محدث دہلوی کاعقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان متونیٰ ۱۲۳۹ ہجری)

آب تحریر فرماتے ہیں۔ نیست صورت استمداد مرہمیں کرمخاج طلب کندهاجت خود ازر جناب عزت نیست صورت استمداد مرہمیں کرمخاج طلب کندهاجت خود ازر جناب عزت الہی بنوسل روحانیت بندہ کرمقرب و مرم درگاہ والاست۔ و کوید خداوندا بہ الہی بنوسل روحانیت بندہ کرمقرب و مرم درگاہ والاست۔ و کوید خداوندا بہ

273

ٱلأنبُياءُ أَخِيَاءٌ فِي قُبُورِ هِمْ يُصَلُّونَ. (اخرجه ابويعلى والبهقى) ترجمه: انبياء عليهم السلام ابنى قبرول مِن زنده بين \_نماز پڑھتے ہيں \_ (خصائص كبرى جلد ۲ صفحه ۱۸۱)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبری میں اس حدیث شریف کولکھ کر قبروں میں انبیائے کرام علیہم السلام کی زندگی کے متعلق اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا۔

# حضرت ملاعلى قارى كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_متوفى ١٠١ه جرى)

آپ حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه کی روایت کرده حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

لَافَرُقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوُلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنُ عُرَيْهُ مِنْ مُنْ مِنْ الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوُلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنُ

يَّنُتَقِلُونَ مِنُ دَارٍ اللَّي دَارِ إِلَى دَارِ فَي

ترجمہ: انبیاء علیہ السلام کی دنیوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق
منبیں ۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے مرتے نہیں بلکہ ایک گھر
سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفح ۲۱۲)
اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ اقد س اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ اقد س اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ اَجُسَادَ الْآنُبِيَاءِ .

ترجمہ: بے شک خدا تعالی نے ابنیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ (ابو داؤ د، نسائی ، داری ، بیٹی ، اینِ ملجہ، مشکلوۃ صفحہ ۲۰) اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ آلانہ یائے فی قُبُورِ اَحْیَاءً.

ترجمہ: انبیاء علیم السلام اپنی قبروک میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلد اصفحہ ۲۰۹) اور تحریر فرماتے ہیں۔

الدررير، عند الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَى يُرُزَقَ وَيُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْمَدَدُ الْمُدَدُ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكُلِّقُ.

# قبرکی زندگی

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء اور اولیاء کا اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہونا حق ہے۔ سرکارِ اقدیں ملاحظہ ہو۔ سرکارِ اقدیں ملاحظہ ہو۔ سرکارِ اقدیں ملاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ وصالِ اقدی اا ہجری بمطابق ۱۳۲ عیسوی) حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَوْمٌ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلُ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِى اللَّهِ حَى يُوذَقَ.

ترجمہ: بے شک خدا تعالی نے زمن پر ابنیائے کرام کیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ رزق دیئے جاتے ہیں۔ کھانا حرام فرما دیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ رزق دیئے جاتے ہیں۔ (این ماجہ۔مشکوۃ صفحہ ۱۲۱)

اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں دنبوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ میں اور صحافی انبیائے کرام اپنی قبروں میں دنبوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ میں اور صحافی رسول ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث شریف کو روایت کیا تو ان کا مجمی ہے عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ میں۔

#### محدثين كاعقيده

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ صدیث فدکورہ کو محدث حضرت ابن ملبہ مصرت ابن ملبہ اور صاحب مشکلوۃ علامہ خطیب تیم یزی نے ابنی ابنی کتابوں میں لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارا بیا اور صاحب مشکلوۃ علامہ خطیب تیم یزی نے ابنی ابنی قبروں میں حقیق زعری کے ساتھ زندہ ہیں اور دوسرے محدثین عقیدہ ہے کہ انبیاء علیم السلام ابنی قبروں میں حقیق زعری کے ساتھ زندہ ہیں اور دوسرے محدثین کے عقیدہ ہوں۔

حصیرے ملامعہ ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ (رضی اللہ تعالی عند متوفی ااو ہجری) حضرت اس منی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ المسلؤة واسلیم نے فرملیا۔ حضرت انس منی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ المسلؤة واسلیم

فرماتے ہیں۔

حیاتِ انبیاء منفق علیہ است بیج کس را در وے خلافے نیست حیاتِ جسمانی دنیاوی حقیقی ندحیاتِ معنوی روحانی چنا نکه شهداء راست۔

ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کی زندگی سب مانتے ہیں ،کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی سب مانتے ہیں ،کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے ،شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ (افعۃ اللمعات جلداصفیہ ۵۷)

ان تحریروں میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں ، جس میں مجاز کی آ میزش اور کسی تشم کی تاویل کا وہم نہیں ہے بلکہ تمام انبیائے کرام کی زندگی دنیا کی طرح جسمانی حقیقی ہے اور شیخ محقق کی تحریر سے سے بھی معلوم ہوا کہ ان کے زمانہ تک اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں رہا۔

علامه شهاب الدين خفاجي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٥٠٠ اجري)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

اً لَانبَياءُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِ هِمْ حَيَاةٌ حَقِيْقَةٌ. ترجمه: انبياء عليهم السلام حقيق زندگی كے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ (نسیم الریاض جلدا صفحہ ۱۹۲)

آپ کاعقیدہ اس عبارت سے تعلم کھلا ظاہر ہے۔

(عليه الرحمة والرضوان متوفي ٢٦١١ جمري)

آپ لکھتے ہیں کہ والد ماجد شاہ عبدالرجیم فرمایا کرتے تھے کہ جن دنوں اورنگ زیب آگبر آباد میں تھا میں محتسب کشکر مرزا زاہد ہروی سے پچھ اسباق پڑھتا تھا۔ اس بہانے میں اپنے والد کے ہمراہ آگبر آباد گیا۔ سیدعبداللہ بھی سیدعبدالرحمٰن کی رفاقت کے سبب وہال موجود تھے۔ وہاں انہیں ایک عارضہ ہوگیا اور رحمتِ حق سے واصل ہوئے ۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے ترجمہ: بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات ہیں انہیں روزی پیش کی جاتی ہے۔ (مرقاۃ جلدا صفی ۱۸۸) جاتی ہے۔ (مرقاۃ جلدا صفی ۱۸۸) حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تحریوں سے ان کاعقیدہ کھلم کھلا ظاہر ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ، بلکہ اللہ کے دوسرے محبوب بندے بھی نہیں مرتے ہیں۔ صرف دارِ فانی سے دارِ بقاء کی طرف خقل ہو جاتے ہیں۔

### حضرت میشنخ عبدالحق محدث د ہلوی بخاری کا عقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان\_متوفیٰ ۱۰۵۲ ہجری)

آپتررفرماتے ہیں۔

باچندی اختلاف و کثرت نداهب که در علائے امت ست یک کس را دریں مسئلہ خلافے نیست که آنخضرت صلی اللہ تعالی علیه وسلم بخفیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مرطالیان حقیقت را ومتوجهان آن حضرت رامفیض ومربی-

ترجمہ: علائے امت میں اسٹے اختلافات اور بہت سے فدہب ہونے کے باوجود کی شخص کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات (دنیوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم و باتی ہیں ۔ اس حیات نبوی میں مجاز کی آ میزش اور تاویل کا وہم نہیں ہے اور آپ تابیع امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں ۔ نیز طالبان حقیقت کے لئے اور ان لوگوں کے ایمال پر حاضر و ناظر ہیں ۔ نیز طالبان حقیقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے کہ آل حضرت تابیع کی جانب توجہ رکھتے ہیں ،حضور تابیع ان کوفیض بیٹ کے لئے کہ آل حضرت تابیع کی جانب توجہ رکھتے ہیں ،حضور تابیع ان کوفیض بیٹ خشنے والے اور ان کے مر بی ہیں ۔

سے واسے اور ان کے رہا ہیں۔ (مکتوب سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سیدالرسل مع اخبار الاخیار صفحہ ۱۲۱) اور حضرت ابودر داء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ صدیث کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔ بینجبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی۔

ترجمہ: خدا تعالیٰ کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ (افعۃ المعات جلداصفحہ ۲۷۹)

اور حضرت اوس بن اوس رضى الله تعالى عنه كى روايت كرده حديث كے تحت تحرير

#### 277

میں اکیلا ان کے کپڑوں اور سامانوں کی حفاظت کے لئے جاگارہا۔ اپ آپ کو بیدار کھنے کے لئے میں نے قرآن مجید کی تلادت شروع کر دی۔ چندسور تیں تلادت کرکے میں خاموش ہوگیا۔ اپنے میں نے قرآن مجید کی قبرول میں سے ایک صاحب قبر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں قرآن مجید کے ذائدگی بخش نغمات سننے کے لئے مدت سے ترس رہا ہوں۔ اگر بچھ وقت اور تلادت کریں تو احسان مند ہوں گا۔ میں بچھ اور تلادت کرکے بھر خاموش ہوگیا۔ صاحب قبر نے مزید استدعا کی احسان مند ہوں گا۔ میں بچھ اور تلادت کرکے بھر خاموش ہوگیا۔ صاحب قبر نے مزید اس دفعہ ۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست کی ۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی درخواست قبول کی اور قرآن مجید کی چند آیات تلادت کیں ۔

اس کے بعد یہ صاحب قبر مخدومی برادر گرامی کو جو پاس ہی سور ہے تھے ، خواب میں آیا اور کہا کہ میں نے ان کو بار بار تلاوت کے لئے کہا ہے۔ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ انہیں فرمائیں کہ قرآن مجید کا کچھ ذیادہ حصہ تلاوت کرکے میرے لئے روح کی غذا فراہم کریں ۔ وہ نیند ہے اٹھے اور مجھے صورت حال ہے آگاہ کیا۔ میں نے نسبتا زیادہ تلاوت کریں ۔ وہ نیند سے اٹھے اور مجھے صورت حال سے آگاہ کیا۔ میں نے نسبتا زیادہ تلاوت کی اور انہوں نے مجھے کی اور انہوں نے مجھے فرمایا۔ جَوَاکَ اللّٰهُ عَنِیْ خَوْر الْحَوَاءِ۔

اس کے بعد میں نے ان سے عالم برزخ کے متعلق بوچھا۔ اس نے کہا میں ان قربی قبروں میں سے کسی کے متعلق بچھ بھی جانیا۔ البتہ میں اپنا حال آپ کو سناتا ہوں۔ جب سے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے میں نے کسی تم کا عذاب یا عماب نہیں دیکھا۔ اگر چہ بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے بوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کون سے ممل کی بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت ہیں سندہ اس بات کی کوشش کی تھی کہ دنیاوی بھیڑوں سے خود کو آزاد رکھوں اور ذکر وعبادات سے عافل کرنے والی چیزوں سے کنارہ کش رہوں۔ اگر چہ اپنے اس ارادہ کو کھل عملی جامہ نہ بہنا سکا۔ پھر بھی خدا تعالی نے میرے حسنِ نیت کو بیند فر ماکر مجھے یہ صِلہ عطافر مایا۔ (انقاس العارفین اردوصفہ ۱۱۳)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام واقعات کو کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور وقت ضرورت دنیا والوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں ۔

مسكينول كے قبرستان ميں فن كرنا تا كہ كوئى پيچان نہ سكے۔ چنانچ لوگول نے ايما بى كيا۔ ميں بھی اس دن شديد پيارتھا۔ جنازہ كے ساتھ جانے كى سكت نہيں تھى۔ جب ميں تندرست ہوا اور چلنے پھرنے كى طاقت پيدا ہوئى تو ايك ايسے فض كے ساتھ جوان كے جنازہ و وفن ميں موجود تھا زيارت و بركت كے لئے ان كے مزاد مبارك كى طرف چل بڑا۔ يہ ان كى آخرى وصيت كا كمال تھا كہ ميرے ساتھى كافى غورونگر كے باوجود ان كى قبرنہيں پيچان سكے۔ آخر انداز كى كارفر اشارہ كيا۔ ميں وہاں بيٹے كرقرآن بڑھنے لگا۔ ميرى پشت كى طرف سے سيد صاحب نے آواز دى كرفقيركى قبر إدهر ہے كيكن جو پچھ شروع كر چكے ہوا سے طرف سے سيد صاحب نے آواز دى كرفقيركى قبر إدهر ہے كيكن جو پچھ بڑھ دے ہوا سے انجام تك كراچ اور ان كى قبر انہاں كر ہيں نے ساتھى ہے كہا۔ اچھى طرح غور كروسيد صاحب كى قبر وہى ہے كہا۔ اچھى طرح غور كروسيد صاحب كى قبر تہار ہے ہي ہے ہا۔ اچھى طرح غور كروسيد صاحب كى قبر تہار ہے ہي ہے ہے؟ ميں اى سمت ہوكر بيٹا اور قرآن بڑھنا ہو نے مشروع كيا۔ اى اثنا ميں دل گرفتہ اور تم كيان ہونے كے سبب اکثر مقابات پر قولعد قرآت كى مقاد حضرت سيد صاحب كى قبر تہار ہے ہي ہے ہی میں اى سمت ہوكر بيٹا اور قرآن بڑھنا مشروع كيا۔ اى اثنا ميں دل گرفتہ اور تم كيان ہونے كے سبب اکثر مقابات پر قولعد قرآت كى معاد على ميں جن مواقع اور قرآن بڑھنا رعایت نہ كر سكا۔ قبر ميں سے آواز آئى كہ فلال فلال جگہ پر تسائل سے كام ليا ہے۔ قرات كى معاطے ميں جن مواقع اور قرآن كيات العاد فين صفحہ كا

اور لکھتے ہیں مروی ہے کہ میر ابوالعلیٰ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی سلسلہ ابوالعلائیہ)

کے اہل خانہ نے ان کے فرزند میر نورالعلیٰ کے عارضہ علالت کے سبب ایک روپیہ اور
ایک چادر بطورِ نیاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرۂ کے مزار پر بھجوائی تھی جس کی
اطلاع حضرت میر ابوالعلیٰ کونہیں تھی ۔ایک دن حضرت خواجہ کی طرف متوجہ تھے کہ مزار
سے آواز آئی کہ تمہارے فرزندگی صحت کے لئے تمہارے گھر سے یہ جو کچھ نیاز آئی ہے
اور اہلِ خانہ نے دوسرے فرزندکے لئے بھی التجاکی ہے، نیاز قبول اور التجا مبذول ہے۔
اور اہلِ خانہ نے دوسرے فرزند کے لئے بھی التجاکی ہے، نیاز قبول اور التجا مبذول ہے۔

اور لکھتے ہیں کہ والد ماجد شاہ عبدالرجیم صاحب نے فرمایا کہ شخ بایز بداللہ کو نے حرمین شریفین کی حاضری کا قصد کیا تو آپ کی معیت میں بہت سے ضعیف العمر، بچ اور عورتمی ہیں تار ہوگئیں۔ حالانکہ زادِ راہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے متفق ہوکر ارادہ کیا کہ آبیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تغلق آباد بہنچ تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ کیا کہ آبیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تغلق آباد بہنچ تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچ آرام کی غرض سے بیٹھ مجئے۔ اس دوران تمام احباب سو سے اور

## فقبها كےعقيدہ

صاحب نورالا بيضاح علامه شرنبلالي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى ١٩٩٥ اجرى)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

وَمِمَّاهُوَ مُقَرَّرٌ عِنُدَالُمُ حَقِّقِيْنَ آنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى وَ يُرُزَقُ مُتَمَتِّعٌ بِجَمِيعِ الْمَلَاذِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ آنَّهُ حَجَبَ عَنُ آبُصَارِ الْقَاصِرِيْنَ عَنُ شَرِيُفِ الْمُقَامَاتِ. الْقَاصِرِيْنَ عَنُ شَرِيُفِ الْمُقَامَاتِ.

ترجمہ: یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور سیر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں ان پر روزی پیش کی جاتی ہے۔ ساری لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں لیکن جولوگ کہ بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ (مراقی الفلاح مع طحطاوی صفحہ سے اوجھل ہیں۔ (مراقی الفلاح مع طحطاوی صفحہ سے)

حضرت علامہ شیخ حسن شرنبلالی رحمۃ اللد تعالی علیہ نے تھلم کھلا اپنا اور تمام محققین کا عقیدہ لکھ دیا کہ حضور علیقہ ندہ ہیں ، مگر عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں ۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری پھم عالم سے حصیب جانے والے

علامه ابن حجر مكن شافعی كاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۴۲۹۶مجری)

آپتحریر فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہیں کل ظہر کے وقت انقال کر جاؤں گا تو کہنے کے مطابق ہی ان کا انقال ہوا اور جب قبر میں رکھے گئے تو انہوں نے اپی آکھیں کھول دیں۔ وُن کرنے والے نے ان سے کہا کیا آپ موت کے بعد زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا گیا آپ موت کے بعد زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا۔ اَنَا حَیُّ وَکُلُّ مُحِبِ لِلَّهِ حَیُّ ترجمہ۔ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالی سے مجت کرنے والا ہرایک زندہ ہے۔ (فاوی حدیثیہ صفحہ ۲۲۷)

#### حضرت علامه نبها فی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان منوفیٰ ۱۳۵۰ بجری)

آ ب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صدرالدین بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ( متوفیٰ ۱۸۹ بجری) جب جج کے لئے مکئے اور نبی ممرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو لوگوں نے سنا كه حضور عليه الصلوة والسلام في ان كسلام كاجواب ديا\_ (جامع كرامات اولياء صفحه ٢٢٧) اورتحرير فرمات بي كه حضرت محمد بن محمد بن شرف الدين خليلي شافعي رحمة الله تعالى عليه ( متوفیٰ ١٩٣٤ ہجری)جو بیت المقدس میں مقیم تنصے وہ اپنی زبانی یوں بیان فرماتے ہیں كدحضرت موى عليه الصلوة والسلام كے ساتھ جارا واقعہ يوں ہے كہ ميں رات كوآب كى زیارت کے لئے آپ کے مزارِ اقدس کے باس اترا۔ میں نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم كى ذات اقدس برصلاة والسلام والى كتاب "ولائل الخيرات" برهنا شروع كيا\_ ايك دفعه ختم کر کے جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے خیال آیا بہتر رہے کے سیدنا مویٰ اور سیدنا ہارون علیما السلام بر صلاۃ وسلام بھیجوں ۔ تو میں نے بول درود شریف پڑھا۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوسَى وَ أَخِيْهِ هَادُونَ . لَيْنَ الْمِي الله إموى اوران كے بھائی ہارون پر درود بھیج۔ میں نے قبر شریف سے صبح و بلیغ آوازسی کہ انہیت کا رشتہ ولا (آزادی) کے رشتے ہے انضل اور مقدم ہے "میں اس جملہ کا مطلب سمجھ گیا۔ مقصد مینقا کہ حضور سیدنا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم یوں منسوب ہو جیسے نسب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کئے کہ نی كريم عليه الضلوة والسلام نے ارشاد فرمايا ہے ۔ "ميري امت ميرا عصبه و رشتہ ہے "اور ووسروں سے تمہارا رشنہ وِلا کا ہے۔ اور نسب کا رشتہ وِلا کے رشتہ سے مقدم ہے۔ بیان کر پھر میں نے دلائل الخیرات پڑھنا شروع کیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۴۸)

ہے دوئی کا عہد باندھا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ۵۳۳) علامہ بوسف نبہانی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات کولکھ کر واضح کر دیا کہ

علامه یوسف نبهای علیه الرحمة والرسوان میم الایما انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں - میعقیدہ حق کہے-

حالت میں دیکھا کہ ان کے جم پر جوابرات سے مرصع ایک خلہ ہے اور آپ کے سر پر یا قوت کا تاج، ہاتھوں میں سونے کے کئن اور دونوں پاؤں میں طلائی جوتے ہیں، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ شل ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوگیا ہے؟ آپ نے فرہایا کہ اس ہاتھ سے میں نے تجھے پائی میں دھکا دیا تھا۔ کیا تو مجھے معان نہیں کرسکتا؟ میں نے کہا بلاشبہ معاف کیا۔ پھر آپ نے فرہایا کہ خدا سے دعا کر کہ یہ میرا ہاتھ تھیک ہوجائے۔ چنانچ میں جس وقت کھڑا ہوا دعا کر رہا تھا تو پانچ ہزار اولیائے کرام اپنے مزارات میں میری دعا پر آمین کہ رہے تھے۔ اللہ تعالی نے میری دعا تبول فرہا کرشخ تماد کے ہاتھ کی تکلیف دور کر دیا اور آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس طرح میری اور ان کی خوش پوری ہوگی۔ (قلا کہ الجوابر صفحہ ۹۹)

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت حمّاد نے مجھ سے گفتگو کی اور ہاتھ ٹھیک ہونے کے لئے خدا تعالی سے دعا کرنے کی درخواست کی۔

### حضرت من على بن بهتى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى ١٢٥ جرى)

آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے مشہور بزرگ ہیں۔
علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ علی بن ہی مشاکع عراق میں بوے صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں اور ان شیوخ میں سے ایک ہیں جو اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے اور آپ اکثر غیب کی خبریں بھی بتا دیتے تھے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احترام کے ماتھ پیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو اولیائے کرام واضل ہوتے ہیں وہ ہمارے ماتھ پیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو اولیائے کرام واضل ہوتے ہیں وہ ہمارے ممہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شخ علی بن ہی کے مہمان رہتے ہیں۔ (قلا کہ الجواہر صفحہ ۱۳۳) محرت شخ علی بن ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخ بقاء بن بطور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ حضرت عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے بر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے بر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے بر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے تبر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے تبر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے تبر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نے تبر سے نکل حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے نام کے خوالیا کی خوالوں کے خوالوں کی خوالوں کے خوالوں کی خوالوں کے خو

اس تحریر سے حضرت علامہ این حجر کمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ انبیائے کرام علیم السلام کی ذات تو ارفع و اعلیٰ اور بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کا ہر وہ نیک بندہ جواس سے محبت کرنے والا ہے ، وہ بھی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے۔

## اولیاء اللہ کے عقیدے

حضور سيدناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى ١٢٥ جرى)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شخ کیمیائی ، شخ برازاور شخ ابوالمن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کے ہمراہ ۲۷ ذی الحجہ بروز چہار شنبہ ۵۲۳ ہجری مقبرہ شونیز میں مزارات کی زیارت کے لئے گئے ۔ اس وقت آپ کے ساتھ فقہا وقراء کی ایک بوی جماعت بھی تھی ۔ وہاں آپ شخ حماد (متوفی ۵۲۵ ہجری) کے مزار پر بہت دیر کھڑے رہے ۔ یہاں تک کہ گری نے شدت اختیار کر لی ، لیکن آپ کو و مکھ کرتمام لوگ بھی آپ کے پیچھے فاموش کھڑے دہے ۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی بشاشت تھی ۔ لوگوں نے جب دیر تک کھڑے دہے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

میں جعد ۱۵ شعبان ۴۹۹ بجری میں شخ تماد کے ہمراہ جعد کی نماذ کے لئے جامع الرصافہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑی جاعت تی ۔ چنانچہ جب ہم لوگ قنطوہ یہود (یہودی بل) کے قریب پنچے تو شخ حماد نے شدید سردی کے باوجود بھے پانی کے اندر دھکا دے دیا۔ میں نے ہم اللہ کہہ کرغسل جعد کی نیت کر لی ۔ اس وقت میرے جسم پر ایک اونی بُخہ تھا اور دوسرا جبہ میری آ سین میں تھا جے نکال کر میں نے وقت میرے جسم پر ایک اونی بُخہ تھا اور دوسرا جبہ میری آ سین میں تھا دے کر آ گے بڑھ گئے ہاتھ میں اٹھا لیا تا کہ بھیلئے سے محفوظ رہے ۔ شخ حماد شبھے دوانہ ہوگیا۔ بھے دکھ کر آ گے بڑھ گئے ۔ چنانچہ میں اٹھا لیا تا کہ بھیلئے سے محفوظ رہے ۔ شخ حماد شبھے روانہ ہوگیا۔ بھے دکھ کر آ گے بڑھ گئے ۔ چنانچہ میں نے پانی سے نکل کر اپنا بُحبہ نجوڑا اور ان کے پیچھے روانہ ہوگیا۔ بھے دکھی کر وگوں نے افسوس کیا تو شخ حماد شنے انہیں جھڑک کر فر مایا میں نے تو محض امتحانا اس کو نہر کی اندر ایس میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کو وگراں ہے جو اپنی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کرتا۔
میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کو وگراں ہے جو اپنی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کرتا۔
میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کو وگراں ہے جو اپنی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کرتا۔ میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کو وگراں ہے خوا پی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کرتا۔ میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسا کو وگراں ہے خوا پی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کرتا۔ میں دھرے شیخ عبدالقاور جیلائی نے فرمایا کہ آج میں نے شخ خماد گوقبر کے اندر ایس

والمراج والمراجع والمستوان فيتفري فأبلط المراجع والمعاجر

حضرت سيد احمد كبير رفاعی رحمة الله تعالی عليه کی اس عرض پر سركارِ اقد س صلی الله تعالی عليه وسلم في قير انور سے اپنے وستِ مبارک کو باہر نكالا جس کو انہوں نے چو ا۔

اَلْبُنْيَانُ الْمَشِيدُ مِن ہے كہ اس وقت كئى ہزار كا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ كو ديكھا اور حضوطلي کے وستِ اقدس كی زيارت كی ۔ ان لوگوں میں محبوب سحانی حضرت شخ عبدالقادر جيلانی يعنی خوشِ اعظم رضی الله تعالی عند كا نام نامی بھی ذكر كيا جاتا ہے۔

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے كہ حضرت سيد احمد كبير رفاعی رحمة الله تعالی عليه كا بھی يہ عقيدہ ہے كہ حضور سبد عالم صلی الله تعالی عليه وسلم اپنی قیمِ انور میں زندہ ہیں ۔ ورنہ وہ ہرگز حضور علیہ علیہ علیہ سلم اپنی قیمِ انور میں زندہ ہیں ۔ ورنہ وہ ہرگز حضور علیہ علیہ صاف خارت كہ اپنا وستِ مبارك بردھا ہے ، تاكہ ہم اسے بوسہ دیں۔

خواجهٔ خواجگان حضرت خواجه عثمان مارونی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۱۲۴ جری)

آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۵۸۴ ہجری) کے مرید و خلیفہ ہیں اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیرو مرشد ہیں ۔ آپ ہی کی نگاہِ کرم نے حضرت خواجہ کو سلطان الہند اور سلطان العارفین بنا دیا۔ آپ کا وصال مکہ شریف میں ہوا۔ مزار مبارک مسجد جن کے قریب تھا جس کو نجدی حکومت نے تو ٹر کر روڈ میں لے لیا۔ اللہ کے مجبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

حضرت خواجہ معین الدین چتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ خواجہ خواجہ کا حضرت خواجہ عثان ہارونی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ شمس العارفین کا یہ حال گزرا کہ جس روز وہ رسول الشعلیٰ کے روضہ انور پر حاضر ہوئے تھے اور سلام عرض کیا تھا تو وہاں ہے آ واز آئی ۔ وَعَلَیْکَ السَّلامُ یَا شَمْسَ الْعَارِفِیْنَ پس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے باہر نکلے تو جوکوئی ملی تھا وہ اکسَّلامُ عَلَیْکَ یَا شَمْسَ الْعَارِفِیْنَ پس جب رسول علیہ کے ماتھ بھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے باہر نکلے تو جوکوئی ملی تھا وہ اکسَّلامُ عَلَیْکَ یَا شَمْسَ الْعَارِفِیْنَ کہتا تھا۔ پھر ای جگ ای کے متعلق یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی بھی معالمہ گزرا کہ جب شروع میں حضرت نعمان کوئی علیہ الرحمۃ والرضوان ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقد س جواب پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اکسَلامُ عَلَیْکَ یَا سَیّدَالْمُرُسَلِیْنَ تو وہاں سے جواب پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اکسَلامُ عَلَیْکَ یَا سَیّدَالْمُرُسَلِیْنَ تو وہاں سے جواب پر حاضر ہوئے اور عرض کیا السَّلامُ عَلَیْکَ یَا سَیّدَالْمُرُسَلِیْنَ تو وہاں سے جواب بر حاضر ہوئے اور عرض کیا السَّلامُ عَلَیْکَ یَا سَیّدَالْمُرُسَلِیْنَ اللہ وہاں کہ وَعَلَیْکَ السَّلامُ یَا اِمَامَ الْمُسْلِمِیْنَ (انیس الارواح صفحہ)

فرمایا کہ اے عبدالقادر! تمام لوگ علم شریعت وطریقت میں تیرے بخان ہوں گے۔
پھر میں حضرت کے ہمراہ حضرت شخ معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۰۰ بجری) کے مزار پر گیا۔ وہاں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا اَلسَّالامُ عَلَیْکَ یَا شَیْخَ مَعُرُوفِ عَبَرُنَاکَ بِلَدُ جَعَیْنِ لِی اِسْ اِسْ الله مَعروف ہم آپ سے دو درجہ بڑھ یَا شَیْخَ مَعُرُوفِ عَبَرُنَاکَ بِلَدُ جَعَیْنِ لِی اَسْ اِسْ الله مَا السَّلامُ یَا سَیّدَ اَهُلِ زَمَانِهِ لِینَ اے این دراد او علیم السلام ۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۱۲۱)

حضرت شیخ علی بن بیتی رحمة الله تعالی علیه نے اس بیان سے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ بزرگان دین وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حضبل نے اپنی قبر سے نکل کر حضرت غوث پاک سے معانقہ کیا اور حضرت معروف کرخی رحمۃ الله تعالی علیہ نے قبر سے آپ کے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ باہر سنائی دیا۔

### حضرت سيد احمد كبير رفاعي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى ٥٤٥ جرى)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی علیہ الرحمۃ والرضوان جومشہور بزرگ اکابرصوفیہ میں سے ہیں ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ۵۵۵ جمری میں جج سے فارغ ہوکر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور تیم انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بیدوشعر بڑھے۔

فِی حَالَةِ آنْبُعُدِ رُوْحِی کُنْتُ اُرُسِلُهَا

تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِی وَهِی نَالِبَتِی 
ترجہ: میں دور ہونے کی حالت میں اپنی روح کو خدمتِ مبارکہ میں 
میجا کرتا تھا جومیری نائب بن کرحضور کے آستانہ مبارکہ کوچوا کرتی تھی۔
وہذِہ دَوُلَةُ الْاِشْبَاحِ قَلْدُ حَضَرَتُ 
وَهٰذِهٖ دَوُلَةُ الْاِشْبَاحِ قَلْدُ حَضَرَتُ 
فَامُدُدُ يَمِیْنِک کَی تَخَطَّی بِهَا شَفَتِی 
ترجہ: اب جسمول کی حاضری کا وقت آیا۔ لہذا اپ دستِ اقدس کو 
عطا فرمایئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چوش ۔
عطا فرمایئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چوش ۔

Click For More

گزرا کہ اتنے کثیر لوگ ان بزرگوں کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ان کے آنے کی ان بزرگوں کو اطلاع ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا اور میں روضہ مبارکہ کے قریب مراقبہ میں مشغول تھا کہ میں نے روضہ مبارکہ سے یہ شعر سا۔ مرا زندہ بیندار چوں خویشتن

مرا زندہ پندار چوں خویشتن من آیم بجال گر تو آئی بہ تن ترجمہ: مجھ کو اپنی طرح زندہ سمجھو۔ میں جان کے ساتھ آتا ہوں ،اگرتم جسم کے ساتھ آتے ہو۔ (سیرالا ولیاء صفحہ کا)

اور حفرت خواجہ امیر خورد کر مانی نظامی مصنف سیرالاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیاث پور میں رہتے تھے۔ مولانا فضیح الدین اور قاضی محی الدین کا شانی آپ کی خدمت میں غیاث بور حاضر ہوئے۔ قدم ہوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان دونوں نے بیعت ہونے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فورا ہی قاضی محی الدین کاشانی کو مرید کر لیا اور مولانا فضیح الدین سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق شیخ شیوخ العالم سے پوچھوں گا۔ بیس کر مولانا فضیح الدین کو بردی جرت ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات پا چکے مولانا فضیح الدین کو بردی جرت ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات پا چکے مولانا فضیح الدین کو بردی جرت ہوئی اور وہ سوچنے بیات ان کے دل میں گزری ، لیکن ان سے کھے تیمیں کے دید بات ان کے دل میں گزری ، لیکن انہوں نے زبان سے پیچھیں کے بعد لوٹ آئے۔

جب وہ دوسری مرتبہ سلطان المشائ سے طی تو سلطان المشائ نے ان سے فربایا کہ میں نے تمہارے متعلق شخ شیوخ العالم سے عرض کیا تھا۔ آپ نے قبول فربالیا ہے۔ اب تم بیعت ہو سکتے ہو۔ چنانچہ وہ سلطان المشائ سے بیعت ہوگئے۔ جب وہ بیعت کر چکے تو مولانا فصیح الدین نے عرض کیا کہ مخدوم من! شخ شیوخ العالم تو وفات پا چکے ہیں۔ آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ فربایا جب مجھے کی بات میں تردد ہوتا ہے تو میں شخ شیوخ العالم بی سے پوچھا ہوں اور آپ کے تھم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ (سیرالا ولیاء صفح ۱۳۸۲) سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فربان سے کہ میں نے دوضۂ مباد کہ سے فاری کا ایک شعر سنا اور اس فربان سے کہ جب محملی بات میں تردد ہوتا ہے تو میں شخ شیوخ العالم بی سے پوچھتا ہوں۔ صاف ظاہر محملی بات میں تردد ہوتا ہے تو میں شخ شیوخ العالم بی سے پوچھتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی وصال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہے

حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان کے مذکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی بیعقیدہ ہے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔

سلطان الهند حضرت خواجه معین الدین اجمیری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان متوفی ۱۳۳۳ جری)

آپتر مرفر ماتے ہیں کہ ہم اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے روضۂ انور کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ جب روضۂ انور کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضرت خواجہ عثان ہارونی نے فقیر کی طرف متوجہ ہوکر ارشاد فر مایا کہ اب تو حضور اقدی میں حاضر ہے سلام کر۔ میں نے سلام عرض کیا۔ روضۂ انور سے آ واز آئی ۔ وَعَلَیٰکُمُ السَّلامُ یَا قُطُبَ الْمَشَائِحِ لِلْبَوِّ وَالْبَحُوِ . جب یہ آ واز آئی تو حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فر مایا کہ بس اب تیرا کام پورا ہوگیا۔ (انیس الارواح صفحہ ۲)

رحمة الدلعاى عليہ سے مرابا رسى الله تعالی عند نے اپی اس تحریر سے ثابت کردیا کہ ہمارا حضرت خواجہ غریب نواز رسی الله تعالی عند نے اپی اس تحریر سے ثابت کردیا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول الله علی الله علی قبر مبارک میں زندہ ہیں کہ آ ب نے ہمارے سلام کا جواب اتنی بلند آ واز سے دیا کہ ہم لوگوں نے س لیا۔

شیخ شیوخ العالم حضرت فریدالدین سیخ شکر کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان -متوفی ۲۷۴ جمری)

آپ قرماتے ہیں۔ اَلاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي الْقُبُورِ انبيائے كرام قبرول من زندہ ہیں۔ (سيرالاولياء صفحہ ١٥١) اس فرمان سے انبيائے كرام عليهم السلام كا قبرول ميں زندہ رہنے كے بارے ميں حضرت فريدالدين مجنح شكر رحمة اللہ تعالی عليہ كاعقيدہ بالكل واضح ہے۔ حضرت فريدالدين مجنح شكر رحمة اللہ تعالی عليہ كاعقيدہ بالكل واضح ہے۔

سلطان المشائخ محبوب اللي نظام الدين اولياء كاعقبده سلطان المشائخ محبوب اللي نظام الدين اولياء كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان-متوفي ۲۵ کنجری)

ر علیہ الریمۃ والر سوان۔ رب ہے۔ ماری ہے۔ الدین بختیار سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شنخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شنخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار کی زیارت کے لئے گیا۔ میرے دل میں خیال کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مہارک کی زیارت کے لئے گیا۔ میرے دل میں خیال

## زبارت قبور اوران سے استفادہ

قبروں کی زیارت کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟اس کے بارے میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بزرگانِ دین کاعقیدہ ملاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔وصالِ اقدس ۱۱ ہجری بمطابق ۱۳۳ عیسوی) (۱) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نَهَيْتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

ترجمہ: میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا (اب میں منہیں اجازت دیتا ہوں کہ ) ان کی زیارت کرو۔ (مسلم مشکوٰۃ صفیہما) محقق علی الاطلاق حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت سے قرب کے سبب اس اندیشہ سے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ پھر کہیں جاہلیت والا رویہ نہ اختیار کرلیں ۔ پھر جب اسلام کے قوانین سے لوگ فوب آگاہ ہوگئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔ لوگ فوب آگاہ ہوگئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔ لوگ فوب آگاہ ہوگئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔

(۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کُنٹُ نُھِینُکُمْ عَنُ ذِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُو هَا.
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کُنٹُ نُھِینُکُمْ عَنُ ذِیَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُو هَا.
ترجمہ: میں نے تم لوگول کو قبرول کی زیارت سے روکا تھاتو اب تم ان

کی زیارت کرو۔ (این ماجہ۔مشکوۃ صفحہ،۱۵)

(٣) حضرت عا نشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے ، انہوں نے فرمايا ۔ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيُكَتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ مِنُ احِرِاللَّيُلِ إِلَى الْبَقِيْعِ.

286

ہیں اور پہلے واقعہ سے آپ کا بیعقیدہ بھی ثابت ہوا کہ بزرگانِ دین قبروں میں رہے ہوئے دنیا والوں کے دلول کے خیالات سے بھی واقف ہوجاتے ہیں۔

> حضرت علامه جامی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان منوفی ۸۹۸ جری)

آپتحریفر ماتے ہیں کہ ایک معتبر شخص سے جو حضرت خواجہ محمہ پارسا بخاری قدی سرؤ (متوفی ۱۸۲۲ بجری) کے صاحبزادے خواجہ برہان الدین ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۱۸۲۵ بجری) کے خواص میں سے تھے۔ وہ خواجہ برہان الدین ابو نصر سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی روح پرواز ہوئی تھی تو اس وقت میں حاضر نہ تھا۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے روئے مبارک کو اس غرض سے کھولا کہ اس کی زیارت کروں۔ آپ نے فورا اپنی آئیسیں کھول دیں اور تبسم فرمایا جس سے میرا قاتی اور اپنا چرہ آپ کے کفِ پاسے ملئے اضطراب بہت بڑھ گیا۔ میں آپ کے پائیس کیا اور اپنا چرہ آپ کے کفِ پاسے ملئے لگا۔ آپ نے اس وقت اپنے پاؤل سمیٹ لئے۔ (نفحات الانس صفحہ ۱۹۲۱) محضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں بلاتر دید تحریر فرما کر دیا کہ ہمارا بھی بہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ بعد وفات زندہ رہتے ہیں۔ فرما کر ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی بہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ بعد وفات زندہ رہتے ہیں۔

 $\triangle \triangle \Delta$ 

قبر دعا کی مغبولیت کے لئے تریاتی مجرب ہے۔ (افعۃ الملمعات جلداصفی اے)
ان تحریروں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعقیدے معلوم ہوئے کہ
بزرگوں کے مزاروں کی زیارت کے لئے جانا ، صاحب مزار سے برکت حاصل کرنا، ان
کے مزاروں کے پاس جاکر دعا کرنا اور صاحب مزار کو حاجت روائی کا ذریعہ تھمرانا جائز ہے
اور بعض بزرگوں کا مزار دعا کی مغبولیت کے لئے تریاتی مجرب ہے۔

#### عارف بالله علامه صاوى مالكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان)

آپ آیتِ کریمہ وَابُتَغُوا اِلَیهِ الْوَسِیْلَةَ کَاتَفیرِ مِلْ تَحْرِمُ اَتْ بِی ۔ مِنَ الطَّلَالِ الْمُبِیُنِ وَالْخُسُرَانِ الظَّاهِرِ تَکْفِیْرُ الْمُسُلِمِیْنَ بِزِیَارَةِ اَولِیَاءِ اللَّهِ زَاعِمِیْنَ اَنَّ زِیَارَتَهُمُ اَولِیَاءِ اللَّهِ زَاعِمِیْنَ اَنَّ زِیَارَتَهُمْ مِنُ عِبَادَةِ غَیْرِاللَّهِ کَلَّا بَلُ هِیَ مِنْ جُمُلَةِ الْمُحَبَّةِ اِلَى اَهْلِهِ.

ترجمہ: اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر
کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے واضح مرابی اور کھلی ہوئی ہلاکت
ہے (اولیاء اللہ کی زیارت عبادت غیراللہ ہرگز نہیں بلکہ اَلْحُبُ فِی اللهِ
میں سے ہے۔(تغیر صاوی جلدا صفحہ ۲۲۵)

معلوم ہوا کہ عارف باللہ حضرت علامہ صاوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے کہ وہ عبادت غیراللہ نہیں ہے بلکہ اَلْحُبُ فِی اللّهِ جمس سے ہے۔

## سلطان التّاركين حضرت صوفى حميدالدين نا كورى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٤٧٤ ججرى)

آپ فرمایا کرتے تھے جس مخص کوکوئی حاجت در پیش ہو وہ میری بیوی سیدہ خدیجہ کی ۔ قبر پر جا کرعرض کرے کیونکہ آپ نے کسی حاجت مندکوا ہے دروازہ سے محروم نہیں کیا۔ قبر پر جا کرعرض کرے کیونکہ آپ نے کسی حاجت مندکوا ہے دروازہ سے محروم نہیں کیا۔ (سلطان البارکین صفحہ ۹۳)

حضرت صوفی حمید الدین ناکوری علیہ الرحمة والرضوان کے اس فرمان سے ان کا

#### 288

(س) حضرت محمد بن نعمان رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنُ زَارَ قَبُرَ اَبُویُهِ اَوُ اَحَلِهِمَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَلَهُ وَکُتِبَ بَرُا اِللهِ مَنْ زَارَ قَبُر اَبُویُهِ اَوُ اَحَلِهِمَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَلَهُ وَکُتِبَ بَرُا اللهِ کُلُورِ اللهُ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللهُ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللّهُ کُلُورِ اللّهِ کُلُورِ اللهِ کُلُورِ اللّهُ کُلُورِ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورِ اللّهُ کُلُورِ الللّهُ کُلُورُ اللّهُ کُلُورُورُ کُلُورُورُ کُلُورُ اللّ

ان حادیث کریمہ ہے معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک قبروں کی زیارت کرے قبروں کی زیارت کرے قبروں کی زیارت کرے وہ بخش دیا جائز ہے بلکہ جو محص ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے وہ بخش دیا جائے گا۔

# حضرت امام شافعی کاعقیده

(عليه الرحمة والرضوان متوفى ٢٠١مجرى)

حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۲۵۳ہجری) تحریر فرمائے۔ بیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمائے۔

اِنّی کَلا تَبَرّکُ بِاَبِی حَنِیْفَةَ وَاَجِیْءُ اِلٰی قَبْرِهِ فَاِذَا عَرَضَتُ لِی حَاجَة اِلٰی قَبْرِهِ فَاِذَا عَرَضَتُ لِی حَاجَة مِنْ کَلَا تَبَرّکُ بِاَبِی حَنِیْفَة وَاَجِیْءُ اللهِ تَعَالٰی عِنْدَ قَبْرِهِ فَتَقْضٰی سَرِیْعًا.

صَلَیْتُ رَکُعَتَیْنِ وَ سَنَالُتُ اللهِ تَعَالٰی عِنْدَ قَبْرِهِ فَتَقْضٰی سَرِیْعًا.

مَرْجِهِ: عِن امام الوضیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے برحمۃ ماصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے برحمۃ بین ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں دورکعت نماز

ر بہند میں دور کعت نماز پاس آتا ہوں۔ تو جب مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو میں دور کعت نماز پر هتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد پر هتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد

پوری ہوجاتی ہے۔ (ردالتخار جلداصفحہ ۴۸)
اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔
اور حضرت شیخ عبدالحق محدث قبر مولی کاظم تریاق مجرب ست مراجابت دعا را۔
امام شافعی گفتہ است قبر مولی کاظم تریاق مجرب ست مراجاب دعا را۔
ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی

نے جھے بہت خوش کیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی ،گراس کونہیں پہچان سکا۔ وہ ترک بہی کہتا۔ کیا تم وہ عقل مندنہیں ہوجس نے فلال جگہ میرے ساتھ بہت نیکی کی تعی۔ میں نے اس سے کہا میں تم کونہیں پہچانتا۔ اس نے کہا میں تم کو پہچانتا ہوں۔ خود کو کیوں چھپاتے ہو۔ الغرض اس فتم کی بہت می با تیں کیں۔ اس کے بعد بیں روپے لایا اور بڑی معذرت کے ساتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ (فوائد الفواد مجلس الابست و کیم صفحہ ۱۲۳)

حفرت محبوب اللى نظام الدين اولياء رحمة الله تعالى عليه في اس واقعه كو بلاترديد بيان فرما كراپنا يه عقيده ثابت كرديا كه جس طرح ظاهرى زندگى هي اولياء الله سے كى چيز كو دينے كے لئے عرض كرنا جائز ہے، ايسے ہى بعدوصال ان كى قبر كے پاس عاضر ہوكركى چيز كو دينے كے لئے كہنا جائز ہے۔ اس لئے كه حقیقتا دینے والا خدا تعالى ہے اور اولياء الله چيز كو دینے كے لئے كہنا جائز ہے۔ اس لئے كه حقیقتا دینے والا الله ہے لئے كہنا ہم كواچھا كرنے والا الله ہے ليكن مريض كہنا ہے واكثر صاحب! ہم كواچھا كرة كيئے۔

## حضرت علامه جامي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفي ٨٩٨ ججري)

آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالحارث اولای رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فر مایا کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ والرضوان کی بہت شہرت سی تھی۔ چند مسلول کے حل کرنے کے لئے میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں مصر پہنچا تو لوگول نے مجھے بتایا کہ ان کا توکل انقال ہوگیا۔ بیس کر میں ان کے مزار پر گیا۔ وہاں پہنچ کم مراقبہ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آگئی۔خواب میں ان کا دیدار ہوا اور مجھے جمھے مشکل مسئلے در چیش تھے وہ میں نے ان سے دریافت کئے۔ انہوں نے ان سب کا مجھے جواب مرحمت فر مایا۔ ( محمات الانس صفحہ ۱۹۳)

حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کوتحریر فرما کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر اپنی کسی حاجت کو لے کر جانا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کی وکا موئی طاقت سے لوگوں کی مشکلات کوحل فرماتے ہیں ۔

290

عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب بندے اپنی قبروں سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لئے بزرگوں کی قبروں پر جائیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔

سلطان المشائخ حضرت محبوب الهي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان مة في ٢٥ مهجري)

آپ نے فرمایا کہ مولانا تھمیلی نے جھ سے بیان کیا کہ دبلی میں ایک سال قط پڑا۔
میں کرباسی بازار سے گزر رہا تھا اور بھوکا تھا۔ میں نے کھانا خریدا اور خود سے کہا کہ اس
کھانے کو تنہا نہیں کھانا چاہیے ۔ کسی کو بلاکر کھانے میں اس کو بھی شریک کروں۔ ایک کملی
والے درویش کو میں نے دیکھا جو گدڑی پہنے ہوئے میرے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں
نے اس سے کہا کہ اے میرے خواجہ! میں درویش ہوں اور تم بھی درویش ہو اور میں
غریب ہوں تم بھی غریب دکھائی دیتے ہو۔ پچھ کھانا موجود ہے۔ آؤ! تاکہ ل کر کھائیں۔
وہ درویش راضی ہوئے۔ ہم نائبائی کی دوکان کے اوپر گئے اور کھانا کھایا۔

اس دوران میں اس دروایش کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے خواجہ جھے پہیں روپے قرض ہوگیا ہے۔ میرا وہ قرض ادا ہونا جائے۔ اس درویش نے کہا تم اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ میں ہیں روپے تم کو دیتا ہوں۔ مولانا تھیلی نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ اس بھٹے حال خض ہیں روپے کہاں ہوں گے جو جھے کو دے گا۔ الغرض جب کھانا کھا بھے وہ اٹھے اور اپنے ماتھ جھے کو لیے کہاں ہوں گے جو جھے کو دے گا۔ الغرض جب کھانا کھا بھے وہ اٹھے اور اپنے ماتھ جھے کو لیے جائے ہوئی اس کے سر ہانے کھڑے ہوئی کا رہ سے اس کے سر ہانے کھڑے ہوئی کو دوبار قبر پر مارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دو! یہ کہا اور میری طرف منہ کر کے جھے سے کہا مولانا! واپس جاؤ! بس آپ کو ہیں روپے بل جا تھے جو کہا اوران سے مولانا کھیلی نے کہا جب میں اس وقت جرت میں تھا کہ وہ ہیں روپے جھے کو کہاں جدا ہوکر شہر کی طرف چل پڑا۔ میں اس وقت جرت میں تھا کہ وہ ہیں روپے جھے کو کہاں سے مل جا کیں گے۔ میرے پاس ایک خط تھا جو کی کے گھر پر جھے دینا تھا۔ اس دن وہ حسل حا کیں گے۔ میرے پاس ایک خط تھا جو کی کے گھر پر جھے دینا تھا۔ اس دن وہ خط کے درواز و کمال پہنچا۔ ایک ترک اپنے گھر کے جھے پر بیٹھا تھا۔ اس نے جھے کو دیکھا اور آ واز دی اور اپنے غلاموں کو دوڑ ایا۔ وہ جھے پوری کوشس سے اوپر لے گئے۔ اس ترک خط اور آ واز دی اور اپنے غلاموں کو دوڑ ایا۔ وہ جھے پوری کوشس سے اوپر لے گئے۔ اس ترک

بزرگان وین کا ، اور اوب کی رعایت ان لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے منروری ہے ، جیبا کہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا۔ اس لئے کہ بزرگوں کی مددان کی زیارت کرنے والوں کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچی ہے۔ مددان کی زیارت کرنے والوں کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچی ہے۔ (افعۃ اللمعات جلدامنی ۲۲۰)

ان تحریروں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیہ عقید کے میہ علیہ کے بیہ علیہ کے می عقید سے تعلم کھلا ٹابت ہوئے کہ قبروں کی زیارت کے لئے جانا شرک و بدعت نہیں بلکہ بالا تفاق مستحب ہے اور زیارت کرنے والوں کے لئے بزرگوں کی مدد پہنچتی ہے۔ بالا تفاق مستحب ہے اور زیارت کرنے والوں کے لئے بزرگوں کی مدد پہنچتی ہے۔

### سيدالعلمهاء حضرت سيداحمد طحطاوي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٢٣١ جري)

آپتحریر فرماتے ہیں۔

اَلتَّبَرُّکُ بِزِيَارَةِ قَبُورِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا يُخَالِفُ الشَّرُعَ فَكَلا بَاسَ بِهِ إِذَا كُنَّ عَجَا ئِزَ وَكُرِهَ ذَلِكَ لِلشَّابَّاتِ كَحُضُورِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ. حَاصِلُهُ اَنَّ مَحَلَّ الرُّحُصَةِ لَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلَى وَجُهِ لَيُسَ فِيْهِ فِيَنَةٌ.

ترجمہ: شریعت کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کئے بغیر بوڑھی عورتیں بررگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں اور وہ جوان عورتوں کے لئے ناجائز ہے جیسے کہ ان کا معجدوں میں جماعتوں کے لئے حاضر ہونا جائز نہیں ۔ خلاصہ یہ کہ عورتوں کے لئے اجازت صرف اس صورت میں ہے جب کہ زیارت ایسے طریقہ پر ہوکہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ صورت میں ہے جب کہ زیارت ایسے طریقہ پر ہوکہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ (طحطاوی علی مراتی صفحہ اس)

لینی حضرت سید احمد طحطاوی رحمة الله تعالی علیه کے نزدیک مردوں کو بزرگوں کا قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور عورتوں کو صرف اس صورت میم اجازت ہے جب کہ فتنہ نہ ہو۔

## علامه ابن حجر مكى شافعى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان\_متوفى ٣٧ه هجرى)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے علاء اور اہلِ حاجت کا طریقہ رہا کہ وہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کرتے اور اس کے وسلے سے قضائے حاجت چاہج اور اس ذریعہ سے کامیابی کا اعتقاد رکھتے اور منہ ما تکی مراد پاتے تھے۔ازاں جملہ رکن اسلام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب وہ بغداد میں فروش تھے۔فرمایا کہ میں امام ابوحنیفہ سے برکت لیتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں ۔ جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے ، دورکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے باس جاتا ہوں ۔ خداوید عالم سے وہاں دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت روائی ہوتی قبر کے باس جاتا ہوں ۔ خداوید عالم سے وہاں دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت روائی ہوتی ہے۔ (الخیرات الحسان مترجم صفحہ ۱۲۲)

اس تحریر سے حضرت علامہ این حجر کمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ برزگوں کے مزارات کی زیارت کرنا اور ان کے وسیلے سے حاجت روائی جاہنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔

حضرت منتنج عبدالحق محدث دہلوی بخاری کاعقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان۔متونیٰ ۱۰۵۲ ہجری)

آپتر بر فرماتے ہیں۔

زيارت تبورمتحب ست باتفاق\_

ترجمہ: قبروں کی زیارت بالاتفاق مستحب ہے۔(اضعۃ الممعات جلدا مسنحہ ۱۵) اور تحریر فرماتے ہیں۔

واجب ست احرّام میت نزد زیارت وے خصوصاً صالحال و مراعات ادب برقدر مراتب ایثال ، چنانچه در حالب حیات ایثال بود - زیرا که صالحال را مدد بلغ ست مرزیارت کندگان خود را برانداز و ادب ایثال -ترجمه: میت کا احرّام اس کی زیارت کے وقت واجب ہے ۔خصوصاً

Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### 295

میرے اس وہم پرآپ نورا مطلع ہو مے اور فرمایا میرا مقصد بینیں بلکہ یہ فرزند (جس کی بیارت دی گئی ہے) خود تمہارے ملب سے ہوگا۔ پچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور ای سے کا تب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ از گیااس لئے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں یہ واقعہ یادآیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۱) اس واقعہ کے تحریر کرنے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ عقیدے واضح طور پر ٹابت ہوئے کہ بزرگوں کے مزارات کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کو بعد وصال بھی علم غیب ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعن بختیار کا کی برگ نیارت کے لئے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرزند کے پیدا ہونے کی خبر کئی سال پہلے دے دی اور صاحب مزار برگ زیارت کرنے والوں کے خطرات قلب پرآگاہ ہوجاتے ہیں۔

### حضرت شاه عبدالعزیز محدث وبلوی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان منونی ۱۲۳۹ جری)

آپ تحریفرماتے ہیں:
درشرح مقاصد ذکر کردہ نفع یافتہ می شود بزیارت قیور واستعانت بنفول اخیار
از اموات بدرستیکہ نفس مفارقہ را تعلقے ہست بہ بدن و تربتے کہ دنن کردہ
شود درآ ل تربت را ومتوجہ می شود بسوئے نفس میت حاصل می شود میان ہر دو
نفس ملاقات و فاکھات ۔ و اختلاف کردہ اند درآ نکہ المداد جی قومی ترست
از المداد میت یا بالعکس مختار بعض محققین ٹانی ست۔ ودریں باب بعضے
روایات کند کہ فرمود آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چول متحیر شوید شا در
امور یعنی برآ مد کار ہا ہی مدد جوئید از اصحاب قبور۔ شخ اجل در شرح مشاؤة ق
مختہ کہ یافتہ نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح چیز بکہ مخالف و

ترجمہ: شرح مقاصد میں ہے کہ قبروں کی زیارت اور نیک لوگوں کی نفوس سے وفات کے بعد نفس کا بدن اور قبر کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے۔ افوس سے وفات کے بعد نفس کا بدن اور قبر کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے۔ الہٰذا جب کوئی شخص اس قبر کی زیارت کرتا ہے اور میت کے نفس کی طرف متوجہ

### علامه ابن عابد بن شامی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۱۲۵۳ جری)

آپ تريفرمات بير

اَمًّا الْآوُلِيَاءُ فَالنَّهُمُ مُتَفَارِقُونَ فِي الْقُرُبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفُعُ الزَّائِرِيْنَ بِحَسُبِ مَعَارِفِهِمُ وَاَسُرَارِهِمُ.

ترجمہ: اولیاء اللہ خداتعالی کی بارگاہ میں مختلف درجہ رکھتے ہیں اور زیارت کرے والوں کو اپنے معارف واسرار کے لحاظ سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔
کرنے والوں کو اپنے معارف واسرار کے لحاظ سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔
(ردالحقار جلدا صفحہ ۲۰۱۲)

اورتخریر فرماتے ہیں۔

اَلتَّبَرُّكُ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاسَ إِذَا كُنَّ عَجَا يُزَوَيُكُوهُ التَّبَرُّكُ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاسَ إِذَا كُنَّ عَجَا يُزَوَيُكُوهُ إِذَا كُنَّ شَوَّابَ كَحُضُورِ جَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ.

ترجمہ: بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا بوڑھی عورتوں کو حرج نہیں اور جبکہ جوان موں تو ناجائز ہے جیسے کہ جماعت کے لئے مسجدوں میں حاضر ہونا جائز نہیں۔(ردالخاراصغیم،۲۰)

ان تحریوں سے حضرت علامہ این عابدین شامی رخمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ اپنے درج کے اعتبار سے زیارت کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور بوڑھی عورتوں کو بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنے میں حرج نہیں البتہ جوان عورتوں کو بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنے میں حرج نہیں البتہ جوان عورتوں کو ناجائز ہے۔

# حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی کاعقیده

(عليه الرحمة والرضوان متوفي ٢١١١ جري)

آپ لکھتے ہیں کہ والد گرامی شاہ عبدالرجیم قبلہ نے فرمایا۔ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ تہمیں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بینے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بینے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔

# ايك ضروري فتوى

## غير صحابه كورضى الله تعالى عنه كهنا كيها هي؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومغتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بڑے لفظ غیرِ صحابہ کے لئے استعال کرنا کیا ہے؟ بحر ، کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بڑے برے علاء اور بزرگوں کے لئے بھی جائز ہے کہ بیلفظ صحابہ کرام کے ساتھ فاص نہیں ہے اور زید ، کہتا ہے کہ کوئی دینی پیٹوا خواہ کتنا ہی بڑا ہواگر صحابی نہ ہوتو اسے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز نہیں کہ بیلفظ صحابہ کرام کے ساتھ فاص ہے ۔ اس لئے حضرت اولیں قرنی کو جو عاشق رسول اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول تھے، مگر است بڑے بزرگ کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا غلط ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کس کا قول صحیح ہے؟ مفصل جواب تحریفرما کیں کرم ہوگا۔

کمستفتی--- محمد حنیف رضوی خطیب سنی رضوی مسجد کرلابمبئ

### 明朝時

لَکَ الْحَمُدُ یَا اللّٰهُ! وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ!

الجواب: غیرصحابہ کے لئے رضی الله تعالی عنہ کا لفظ استعال کرتا جائز ہے۔جیبا کہ درِمِخار مع شامی جلد پنجم صفحہ ۴۸۰ میں ہے۔ یستحب الترضی للصحابة والترحم للتابعین ومن بعد هم من العلماء و العباد وسائر الاخیار و کذا یجوز عکسه وهوالترحم للصحابة وانترضی للتابعین ومن بعدهم علی الراجع. ایا ملخصا لیعن صحابہ کے لئے رضی الله تعالی عنہ کہنا مستحب ہے اور تابعین وغیرہ کے لئے رحمۃ الله تعالی علیہ اور تابعین وغیرہ تعالی علیہ اور تابعین وغیرہ علیہ اور تابعین وغیرہ علیہ اور تابعین وغیرہ علیہ اور تابعین وغیرہ علیہ ومشاکے کے رائح فرجب پررضی الله تعالی عنہ بھی جائز ہے۔

اور حضرت علامه شهاب الدين خفاجی رحمة الله تعالی علیه شیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلد سوم صفحه ۵۰۹ میں تحریر فرماتے ہیں ۔ .ویذ کو من مسواهم ای من سوی

296

ہوتا ہے تو دونوں نفوں کے درمیان ملاقات اور فیضان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ زئدہ کی المادقوی ہے یا میت کی ۔ بعض محققی نے میت کی الماد کو قوی قرار دیا ہے ۔ بعض حضرات نے اس سلیم میں دوایت کی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کی کام میں جران ہو جاؤ تو قبر والوں ہے مدد طلب کرو۔ شخ اجل حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفکلوۃ کی شرح میں فرمایا کہ کتاب و سنت نیزاقوالی سلف میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو اس کے مخالف و منافی ہوادراس بات کورد کرے۔ (فادی عزیزیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰) منافی ہوادراس بات کورد کرے۔ (فادی عزیزیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰) اس تحریر سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ واضح ہوگیا کہ بزرگانِ دین کے عزاروں کی زیارت کرنا اور اپنی مشکلات کے حل ہونے کے لئے ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔

ተ ተ ተ حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی کورمنی الله تعالی عند لکها ہے۔

اور سیدالعلماء حضرت سید احمد طحطاوی رحمة الله تعالی علیه نے اپنی مشہور تصنیف طحطاوی علی مراقی مطبوعه مشخورت مام اعظم ابوحنیفه کورمنی الله تعالی عنه لکھا ہے۔

اور حفرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم جلد دوم صفحہ کے پر حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کور منی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور شارح بخاری علامہ ابن مجرعسقلانی نے مقدمہ فتح الباری صفحہ ۱۸ پر امام بخاری کو رضی اللہ تعالیٰ عند کلما جن کی پیدائش ۱۹۳ ہجری میں ہوئی اور انہی علامہ ابن حجرعسقلانی نے اس کا اللہ تعالیٰ عند کلما۔ اس کتاب کے مقدمہ صفحہ ۲۱ پر حضرت امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عند کلما۔

اور شارح مسلم حضرت ابو زکریا امام محی الدین نووی رحمة الله تعالی علیه نے مقدمه شرح مسلم شریف صفحه الرحضرت امام مسلم کو رضی الله تعالی عنه کلها جن کی ولادت مسلم شریع میں ہوئی۔ \*۲۰۴ جری میں ہوئی۔

اور محدثِ بمير حضرت شيخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عليہ نے اوحۃ اللمعات جلدادّ ل صفحہ ۱۲ پر حضرت امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور اس کتاب اس جلد کے صفحہ ۹ پر حضرت شیخ نے امام بخاری کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔

اور حدیث کی مشہور کتاب مشکوۃ شریف کے مصنف حضرت شیخ ولی الدین محدین عبد اللہ خطیب تمریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوۃ شریف کے مقدمہ صفیہ الرصاحب مصانیح حضرت علامہ ابومحمد حسین بن مسعود فراء بغوی کورضی اللہ تعالی عنہ لکھا اور انہی علامہ بغوی کوتفیر معالم النز بل مطبوعہ مصر کے صفیۃ بربھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے جو تبع بغوی کوتفیر معالم النز بل مطبوعہ مصر کے صفیۃ بربھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے جو تبع تابعی بھی نہ تھے کہ ان کا انقال چھٹی صدی ہجری میں ہوا۔

اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف سیم الریاض جلد اول مطبوعہ صفحہ ۵ پر حضرت علامہ قاضی عیاض کورضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے اور یہ بھی تبع تابعی نہ ہتھے چھٹی صدی ہجری کے عالم ہتھے کہ ان کا انتقال ۲۵۵ہجری میں ہوا۔

اورسیدانحققین حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افعۃ اللمعات جلد اوّل صفحہ کا پر اور اخبارالاخیار مطبوعہ کتب خانہ رجمیہ دیوبند کے صفحات ۱۲۴٬۲۱۲٬۱۱۸ کل پندرہ مقامات پر حضرت

الانبياء من الائمة وغيرهم بالغفران والرضى فيقال غفرالله تعالى لهم ورضي عنهم. أ . لا ملخصاً ليني أور انبيائ كرام عليهم السلوة والسلام ك علاوه آئمه وغيره علاء و مشاركح كوغفران ورضاس يادكياجائة ففراللدتعالى لهم ورضى اللدتعالى عنهم كهاجائ \_ البذا بكركا قول سيح به رضى الله تعالى عنه كالفظ صحلبة كرام ك ساته فاص نبيل ہے۔ برے برے علاء اور بزرگول کے لئے بھی جائزہ اور زید کا بہ کہنا غلط ہے کہ کوئی ديني پيشوا خواه كتناي برا مواكر صحابي نه موتو است رمني الله تعالى عنه كهنا جائز نبيس اور ميجى غلط ہے کہ حضرت اولیں قرنی کو اس لئے رضی اللہ تعالی عنہ بیں لکھاجا تا کہ وہ محالی نہیں تتے۔ اس کئے کہ محدث كبير حضرت منتخ عبدالحق وہلوى بخارى رحمة الله تعالى عليه جن كو کتب خانہ رحیمیہ دیوبند نے اخبار الاخیار شریف کے ٹائیل جیج پرسیدا تفقین اور برگزیدہ جناب باری تعالی لکھا ہے۔ انہوں نے اپی مشہور کتاب اضعۃ اللمعات میں جلد جہارم صفحہ سوم مر حضرت اولیس قرنی کورضی الله تعالی عند لکھا ہے۔

اور حضرت اولیس قرنی کورضی الله تعالی عنه ایسے تابعی ہیں کہ جن کی ملاقات بہت برے برے جلیل القدر صحابہ سے ہوئی ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دخری اللہ تعالی عنہ ایے تابعی ہیں جن کی ملاقات صرف چند صحابہ سے ہوئی ہے۔ان کو خاتم اکتفین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحات ۳۱،۳۸،۳۵ اورسهم برکل سات مجد حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عند لکعا ہے اور صفحہ سر معرت مهل بن عبدالله تستري كورضى الله تعالى عنه لكما ہے - حالاتكه بيه دونول بزرگ تا بعی تبھی نہ تھے کہ امام شافعی کی پیدائش ۱۵۰ جمری میں ہوئی اور انتقال ۲۰۴ جمری میں ہوا

اور حضرت تُستري كا انقال ۲۸۳ جمري من ہوا۔

اور حضرت علامه علاؤالدين محمر بن على صكفى رحمة الله تعالى عليه نے اپني مشہور كتاب دُرِمِخَارِمِع ردالمخارجلد اوّل مطبوعه ديوبندصفحه ٢٥ پرحضرت امام شافعي كورضي الله تعالى عنه لكها اورصفحه الهر حضرت عبدالله بن مبارك كورضى الله تعالى عنه لكها اور بيمى تابعي نه تص

کران کی پیدائش ۱۱۸ جری میں ہوئی۔ اور حضرت علامه فخرالدین رازی رحمة الله تعالی علیه نے تفسیر کبیر جلد عضم منحه ١٨٢ ير حضرت امام اعظم ابو صنيفه كورضى الله تعالى عنه لكها ہے اور امام الحد ثمين حضرت ملا على قارى رحمة الله تعالى عليه في مرقاة شرح مشكوة جلد اوّل مطبوعه بمبئ صغه الله

301

بخارى كورمنى اللد تعالى عندلكما بــــــ

قرآن کریم سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ فقط صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پارہ ۳۰ سورۃ الْبَیّنَة بیں ہے۔ رَضِی اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ . ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِی رَبّهٔ . لیمن رضی اللّه عَنْهُم و رضوا عنه ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈریں۔ جیبا کہ تغییر مدارک جلد چہارم معری صفحہ ۱۲۱ میں ہو (ذٰلِکَ) ای الوضا لمن خشی ربه اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا لیمن رضی الله عنهم و رضوا عنه ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل میں رب کی خشیت ہو۔

اوررب کی خثیت علاء بی کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ علامہ امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت کریمہ ذلِک لِمَنُ خَشِی رَبَّهُ. کے تحت فرماتے ہیں ۔ هذه الایة اذاصم الیها ایة اخری صار المجموع دلیلا علی فضل العلم و العلماء و ذلک لاته تعالیٰ قال إنَّمَا یَخُشَی اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمُوُّا فدلت هذه الایة علی ان العالم یکون صاحب الخشیة لین اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملانے پرعلم اور العالم یکون صاحب الخشیة لین اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملانے پرعلم اور علاء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس کے بندے علاء بی کو خشیت الیٰی علاء علاء بی کو خشیت الیٰی علاء کی فضیلت الیٰی عاصل ہوتی ہے تواس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ خشیت الیٰی علاء کا خاصہ ہے۔ (تغیر کبیر جلد بختم صفحہ ۴۳)

اور تغیر روح البیان جلد رہم صفحہ اوم میں اس آیت کریمہ ذلک لِمَنُ خَشِی رَبَّهُ کَتَ ہِ ۔ ذلِکَ المحشیة التی من خصائص العلماء بشؤن الله تعالیٰ ربّهٔ ۔ کے تحت ہے ۔ ذلِک المحشیة التی من خصائص العلماء بشؤن الله تعالیٰ .... ؟ الجمیع الکمالات العلمیه والعملیة المستتبعة اللسعادات الدینیة والدنیویة قال الله تعالیٰ إِنَّمَا یَخُشَی اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰوُ لِینَ حَبیبِ اللّی جوخدا تعالیٰ اِنَّمَا یَخُشَی اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰوُ لِینَ حَبیبِ اللّی جوخدا تعالیٰ کے امور و احوال جانے والوں کا خاصہ ہے۔ اس پر تمام کمالات علمیہ وعملیہ کا دارومدار ہے کہ جن سے دینی اوردندی سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اس کے لئے ہے جے خشیت اللی ہو اور خشیت اللی خدا تعالی کے امور و احوال جانے والوں کے لئے ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ خدا تعالی کے امور و احوال جانے والوں کے لئے ہے۔ لیعنی جلیل القدر علماء ومشائخ کے لئے نہ کہ بے عمل علماء کے لئے کہ جب وہ بے عمل جیں تو ان کو حشیتِ اللی حاصل نہیں ہے۔ اور جب حشیتِ اللی نہیں ہے تو وہ صرف نام کے عالم جیں۔ حقیقت

غوث یاک مین عبدالقادر محی الدین جیلانی کو رضی الله تعالی عنه لکھا ہے ، جن کی ولادت ميه جرى إور بقول بعض ايه جرى ميں ہوئى ہے۔

اور امام المحد ثین حضرت ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد اوّل صفحہ سے ا حفرت عبدالله بن مبارك ، حضرت ليف بن سعد، حضرت امام ما لك بن الس، حضرت داؤد طائى، حضرت ابراجيم بن ادهم اور حضرت فضيل بن عياض وغيرتهم كورضى الله تعالى عنهم اجمعین لکھا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔

اور عارف بالله حضرت ينتخ احمد صاوى مآلى رحمة الله تعالى عليه في اين تغير صاوى جلد اوّل صفحة برحضرت علامه ييخ سليمان جمل، علامه ينخ احمد دردل علامه ينخ امير، علامه سمس الدين محد بن سالم هناوي ، امام ابواكس شيخ على صعيدى عددى، علامه محمد بن بديرى و بياطي، علامه نورالدين على شبراملسي ،علامه حلى صاحب السيرة علامه على اجهوري ، علامه بربان عظمى، علامه منس الدين محد عظمى ، علامه امام زيادى ، علامه في طلى ، في الاسلام علامه زكريا انصاري علامه جلال الدين محلى اور علامه جلال الدين سيوطى - ان تمام علاء كورضى الله تعالى عنهم لكها ہے جن میں سے كوئى بھی صحابی نہيں ۔

اور علامه ابوالحن نورالملة والدين على بن بوسف قطنوفي رحمة اللد تعالى عليه في اي مشہور تصنیف بہت الاسرار میں غیر صحابہ کو تنبے شار مقامات پر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے اور

ہداریہ میں صاحب ہداریکوان کے شاگرد نے کئی مقامات پر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔

ان تمام شوامد سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ فقط

صحابہ و کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر بیلفظ ان کے ساتھ خاص ہوتا لینی غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتا جائز نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے کے محققین جوابیے زمانے میں علم کے

» قاب و ما به تاب منطح بيرلوگ غير صحابه كورضى الله نعالى عنه برگز نه لكهنے -

یہاں تک کہ عام دیو بندی وہابی جو رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کے ساتھ خاص سبھتے ہیں اور غیرصحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر اڑتے جھکڑتے ہیں، ان کے پیشوا مولوی قاسم میں اور غیرصحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر اڑتے جھکڑتے ہیں، ان کے پیشوا مولوی قاسم نا نوتوی اور مولوی رشید احمد مشکون کو بھی رضی اللہ تعالی عنما لکھا گیا ہے جیسا کہ تذکرہ الرشيد جلد اوّل صفحه ۴۸ پر ہے۔ ''مولا نامحمہ قاسم صاحب ومولا نا رشید احمہ صاحب رضی الله تعالیٰ عنہما چند روز کے بعد ایسے ہم سبق ہے کہ آخر ت میں بھی ساتھ نہ جھوڑا'' اور کتب ۔ خانہ رشید میں نے بخاری شریف کی دونوں جلدوں کے ٹائیل اور سرِ ورق برحضرت امام

Click For More

من عالم ہیں ہیں۔

تقسير خازن اورتغير معالم النزيل جلد پنجم صفحه ٣٠١ مل ب - قال الشعبى انما العالم من خشى الله عز و جل لين ام ضعى نے فرمایا که عالم صرف ووقف ب جسے خدا عز و جل کی خشیت حاصل ہو۔ اورتغیر خازن کے ای صفحه ٣٠٠ پر ب - قال الوبیع بن انس من لم یخش الله فلیس بعالم لین امام رہے بن انس من لم یخش الله فلیس بعالم لین امام رہے بن انس من لم یخش الله فلیس بعالم سین الم رہے بن انس نے فرمایا که جے خشیت الی حاصل نہ ہو وہ عالم بین ۔

قابت ہوا کہ رضی اللہ عنہ صرف باعمل علاء و مشاکع کے لئے ہے۔ گریہ لفظ چونکہ عرف میں بوا مؤقر ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسے صحلہ کرام بی کے لئے خاص سجھتے ہیں۔ لہذا اسے ہرایک کے لئے نہ استعال کیا جائے بلکہ اسے بوے بوے علاء و مشاکع بی کے لئے استعال کیا جائے۔ جسے کہ جمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ ممال کیا جائے۔ جسے کہ جمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حفا ما ظہرلی والعلم بالحق عِنْدِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ جَلَّ شَانَهُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كتبه جلال الدين احمد الامجدى ٢١ صفر المظفر ١٠٨١ بجرى

 $\triangle \triangle \Delta$ 



Click For More https://archive.org/details/@zohaibhasanattari